حضرعيا كالمدرد في عالات ند في ير فولفوت كتاب S. C. 

تالية، مِحْرَقِيدِ الْقادري



Marfat.com



### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سيرت حصرت غباس علمدار والني

محد حبيب القادري

اكبرنك سيلرز

تعداد: 600.

نام كتاب:

مصنف:

يبلشرز:

قيت: 120/-

ملنے کا پہتر ....



Ph: 042 - 7352022

Mob: 0300-4477371

انتشاب

شہرائے کر بلا کے نام جنہوں نے اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری کی

شاهِ مردال شیر یزدال قوت یردردگار لافتنی الله علی لا سیف الله دوالیفه الله فقاد لافتنی الله علی الله دوالیفه موجو حال نو دانند یک بیک موجو زانکه یرچستند از امرار جو

حسین ابن علی تیرا قرینہ یاد آتا ہے تیرے پاکیرہ بجین کا مدینہ یاد آتا ہے

کئی ہے دست و یا کی داستان خونجکال س کر مجھے از بس محرم کا مہینہ یاد آتا ہے

جفا جو ، کینہ برور اور بھی ہو نگے زمانے میں بھی جف رہ رہ کے ذک جوش کمینہ یاد آتا ہے

وہ ہم شکل بیمبر وہ کمال حسن و زیبائی الہومیں تر علی اکبر سکینہ یاد آتا ہے

جفا جو حرملہ نے جب گلے پر تیر برسایا علی اصغر کا ابنا خون بینا یاد آتا ہے

کٹے عباس کے بازو تو بکڑی مشک دانتوں میں مواجعانی جو تیروں سے وہ سینہ یاد آتا ہے

ابو بکر و عمر ، عنمان و قاسم یاد آتے ہیں ، مجھے سبط پیمبر کا سفینہ یاد آتا ہے

O\_\_\_O

### فهرسيف

| صفحةبمر                | نام مضمون                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 9                      | ح ف آغاز                                                        |
| 11                     | فضائل ابل بیت اطهار شکانتیم                                     |
| 20                     | نام والقابات                                                    |
| 22 .                   | والدين                                                          |
| 38                     | ولادت باسعادت                                                   |
| 39                     | ظا هری و باطنی غلوم کا حصول                                     |
| 40                     | از دوایی زندگی کا آغاز                                          |
| 41                     | אַר גערטי?                                                      |
| 47                     | حضرت سيدنا امام حسين رالنين                                     |
| 52                     | حضرت سيدنا امام حسين طالفي سيه بيعت كي كوشش                     |
| <b>58</b> <sup>-</sup> | حفرت سیدنا امام حسین طالفی کی اہل بیت کے ہمراہ مکہ مکرمہ روائگی |
| 62                     | الل كوفه سے خط و كتابت                                          |
| <b>69</b>              | حضرت سيدنا امام حسين اللفنة كى كوفه روائكى                      |
| 74                     | الشكر حييني كربلا ميس                                           |

حضرت عماس علمدار طالفيه 84 شهادت حضرت عبال علمدار شافن 101 حضرت سيدناعلى اكبررطالفيز كى شهادت 118 حضرت سيدناعلى اصغر طالفيه كي شهادت 125 شهيدكر بلاحضرت ستدنا امام حسين طالتنا 128 اسيران كربلا دربار يزيدميس 143 حضرت عباس علمدار والنين كامزار برنور 1.51 واقعه كربلامس شهيد مونے والے شداء كے اسائے كراى 153 اسحاق بن حوريكا انجام بد 158 كتابيات 160

## حرف آغاز

الله تعالی کے نام سے تروع جو برا مہر بان اور انتہائی رحم والا ہے اور حضرت محد مصطفی مصطفی مضیعیتم کی ذات بابر کات پر بے شار درود وسلام۔

حضرت عباس علمدار ر التنفيز، شيرخدا حضرت على المرتضى والتنفيز كفرزند بين اور بہادری وشجاعت میں اینے باپ کی مثل تھے۔ آپ طالتین مطرت ام البنین طالتین والتین كے بطن سے تولد ہوئے۔آب طالنین نے استے والد بزرگوار كے زيرسايہ برورش يائى اور حضرت علی البرتضی ولائنی نے بوقت شہادت آپ طالفیہ کی ذمہ داری حضرت سیدنا امام حسین دالنین کے سیرد کی اور آپ دالنین کو بھی وصیت کی کہ اسینے بھائی حسین (مالنینه) کا ساتھ کی بھی حال میں نہ چھوڑ نا۔ آپ رالنین نے اپنے والد بزرگوار کی اس وصیت برتادم شہادت عمل کیا اور سفر و حضر میں حضرت سیدنا امام حسین طالفیٰ کے ساتھ رہے اور جب كربلا كا افسوسناك واقعه پیش آیا تو اس وفت بھی حضرت سیّدنا امام حسین طالتین يرايي جان نجهاور كرئے ميں كسى قتم كے دريغ سے كام ندليا \_ جان تو منے قربان کی حسین طالعیہ بر

اے عباس! تیری وفا پر لاکھوں سلام

حضرت عباس علمدار والني في طامري وباطني علوم كي محيل است والديرر كوالار حضرت علی الرفضی بالنیز کے زمر سامیر کی اور اس ضمن میں اپنے بھائیوں حسنین کر میری ا

حضرت عباس علمدار رہائین کی سیرت پاک پر بھی کوئی متندکا م نہیں کیا گیا اور مؤرضین نے بھی آپ رہائین کے واقعہ کر بلا کے کردار کو موضوع بحث بنایا ہے بہی وجہ ہے کہ آپ رہائین کے حالات و واقعات سے قارئین نا آشنا ہیں۔ آپ رہائین کے حالات و واقعات کو مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے اور اس ضمن میں متند تاریخی کتب حالات و واقعات کو مرتب کرنے کی سعی کی گئی ہے اور اس ضمن میں متند تاریخی کتب سے رہنمائی حاصل کی گئی ہے۔ میں اپنی اس کاوش میں کس حد تک کا میاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قارئین پر چھوڑتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ میری اس کاوش کو سراہیں گئی ہوگی تو میری رہنمائی فرمائیں گے۔

مسعود قادري

# فضائل اہل بیت اطہار رضی المثیم

حضور نی کریم منطقیقا کی از دارج مطهرات آب منطقیقا کی صاحبزادیاں اور داماد پیسب اہل بیت رسول منطقیقاتیں۔

سورہ مل میں ارشادِ باری تعالی ہوتا ہے۔

"جب موی (علیتم) نے ابنی گروالی سے فرمایا مجھے ایک آگ ناہرة "

اس آیت میں اللہ عزوجل نے حضرت مولی علیاتی کی زوجہ حضرت صفورہ اللہ عنورہ کی اللہ علیاتی کی اللہ علیاتی کا الل بتایا ہے جنانچہ اللہ عزوجل نے سورہ احزاب میں ارشاد

فرمايايه

"اے نی (مضافیہ) کے گر والو! اللہ تو بہی جا ہتا ہے کہ وہ تم سے ہوتتم کی نایا کی کو دور کر دے اور تمہین باک صاف کر دے۔"

یعنی الله عزوجل نے ہروہ کام جو کہ شریعت کے ظاف ہے، ہروہ کام جو بارگاہ اللی میں ناپندیدہ ہے، الل بیت حضور نبی کریم مطابقة کوان سے پاک کرنے پر قادر ہے اوراس میں میں حضور نبی کریم مطابقة کا فرمانِ عالیشان ہے۔ قادر ہے اور اس میں اور میر سے الل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔''

ام الموتین حفرت ام سلمہ زائے فی ان کہ سورہ اور اب کی آیت میرے ام الموتین حفرت ام سلمہ زائے فی اور جب یہ آیت نازل ہوئی میں اس وقت دروازے بربیٹی محر میں نازل ہوئی تھی اور جب یہ آیت نازل ہوئی میں اس وقت دروازے بربیٹی ہوئی تھی ۔ میں نے حضور نی کریم مضر تھی آئے عرض کیا کہ یارسول اللہ مضر تھی کیا میں اللہ بیت ہوں؟ حضور نی کریم مضر تھی آئے فرمایا۔

"ميري ازواج ابل بيت بين"

حفرت ابوسعید خدری فی تینے مروی ہے کہ جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم مینے کی آجا لیس دان تک فجر کے وقت مسلسل ابن بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الز ہراؤی نہا کے دروازے پرتشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے۔ "اے میرے اہل بیت! تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھوتا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔"

حفرت انس بن مالک رہائے ہے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے چھ ماہ بعد تک حضور نی کریم مضطح ہے ہے گئے اپنی مفرت سیدہ فاطمہ الزہراہ ہے گئے کے مرکز کے کھر بجر کے وقت جاتے رہے اور با آواز بلند فرماتے۔

"اے میرے اہل بیت! نماز پڑھو، القدنو بھی جاہتا ہے کہ وہ نی کے کہ وہ الوں سے ہرتم کی ناپا کی کو دور فر مادے اور تمہیں پاک صاف کردے۔"

ودعلى ، فاطمه حسن اور حسين دي في - "

روايات من آتا ب حضور في كريم مطاع المرتفى والمات ميدناعلى الرتفى والماتين،

### المارانية كالمارانية المارانية المارانية المارانية المارانية المارانية المارانية المارانية المارانية المارانية

حضرت سیدہ فاطمہ الزہرادی بھیا، حضرت سیدنا امام حسن رہائی اور حضرت سیدنا امام حسن رہائی اور حضرت سیدنا امام حسین رہائی کو بلایا اور اللہ عزوجل کے حضور یوں گویا ہوئے۔

"اك الله! يدمرك الل بيت ين "

> "میں تہارے لئے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے اہل بیت۔"

حضرت عبدالله بن عبال فی است مردی ہے کہ حضور نی کریم منظیمانے

فرمايا

"الله عزوجل سے عبت کرو کہ وہ تہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور جھ سے عبت الله عزوجل کی خاطر کرو جبکہ میرے الله بیت سے عجبت الله عزوجل کی خاطر کرو جبکہ میرے اللہ بیت سے حجبت میر سے سبب سے کرو۔"
تقییر کبیر میں منقول ہے کہ حضور نمی کریم منتقبہ نے فرمایا۔
"جو میرے الل بیت کی عجبت میں فوت ہوا اس نے شہادت کی موت بائی اور جو تحض میرے اہل بیت سے ابخض رکھ کر مرا وہ کافر ہوکر مرا۔"

حفرت عبدالله بن عبال فی است روایت بی که حفود نی کریم مضافی آمدید منوره میل روایت بی که حضوی آمدید منوره میل روای افزوز تھے۔ انصار مدینہ نے جب دیکھا که حضور نی کریم مضافی کی مصادف یہت زیادہ بیل لیکن آب مضافی کا آمدن کی نہیں تو انہوں نے ابنا مال و اسباب جمع کر کے حضور نی کریم مضافی کی خدمت میں بیش کیا اور عرض کی کہ یارسول اسباب جمع کر کے حضور نی کریم مضافی کی خدمت میں بیش کیا اور عرض کی کہ یارسول

صواعق محرقہ میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم مضطیقی ارشادفر مایا۔
'' موس اور منقی شخص مجھ سے اور میر سے اہل بیت سے محبت رکھتا
ہے جبکہ منافق اور شقی القلب ہم سے بغض رکھتا ہے۔''
حضور نبی کریم مضطفی کا ارشاد گرامی ہے۔

"روزِحشر میں جارآ دمیوں کی سفارش کروں گا۔ اول وہ جومیرے الل بیت سے محبت رکھے، دوم وہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، سوم وہ جب میرے اہل بیت بحالت مجبوری اس کے بیاس آئیں تو ان کے معاملات احسن طریقے سے بیٹائے اور چہارم وہ جودل وزبان سے ان کی محبت کا اقر ارکرنے والا ہو۔" سورہ آل عمران میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

"مجبوب ( مطابقینہ) جوتم سے عیمیٰ علیاتیم کے بارے میں "میری علیاتیم کے بارے میں

جحت کریں بعدائ کے کہ مہیں علم آچکا تو ان سے فرما دوآؤیم بلائیں اینے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عور تیں اور تمہاری عور تیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔''

حضرت عبداللہ بن عباس و النہ آیت بالای تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم بیطے ہیں کی خدمت میں عاضر ہوا اور ان کا مقصد آپ مطابق ہے مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم مطابق ان کا مقصد آپ مطابق ہے مناظرہ کرنا تھا۔ ان عیسائیوں نے حضور نبی کریم مطابق نے حضرت عیسی علیاتی اس معالی دریافت کیا؟ آپ مطابق نے فرمایا۔
منافر میں علیاتی اور رسول ہیں اور کنواری مریم مینا ا

عیسائی بولے وہ تو (نعوذ باللہ) اللہ کے بیٹے ہیں۔حضور نبی کریم منظامیکہ نے فرنایا وہ کیسے؟ عیسائی بولے کیا آپ منظامیکہ نے کوئی بندہ ایسا دیکھا جو بغیر باپ کے بیدا ہوا ہو؟ آپ منظامیکہ نے فرمایا۔

" اگر میددلیل ہے تو آدم علیاتی کے متعلق تم کیا رائے رکھتے ہو کہ وہ بغیر مال باپ کے بیدا کئے گئے جبکہ بیلی علیاتی کی تو مال تھیں اور باب نہ نے۔"

ان عیسائیوں کے پاس حضور نبی کریم مطابقہ کی بات کا کوئی جواب نہ تھا گر وہ اپنی ہوا ہوا وہ اپنی ہے۔ آپ مطابقہ نے فرمایاتم مباہلہ کرلو جوسچا ہوا وہ نبی ہٹ دھری کی بناء پر جھرٹ نے سلا۔ آپ مطابقہ نے فرمایاتم مباہلہ کرلو جوسچا ہوا وہ فرمایاتہ اس موقع جائے گا اور جو غلط ہوا وہ برباد ہوگا اور حق و باطل ظاہر ہو جائے گا چنا نجہ اس موقع پر اللہ عز وجل نے آئیت بالا نازل فرمائی۔

عیسائی وفد نے حضور نبی کریم مضیقی کی بات کی تو کہا ہمیں تین دن کی مہلت دیں۔ آپ مضیقی کے انہیں تین دن کی مہلت دی اور پھر تین دن گزرنے کے بعد وہ عیسائی وفد عمدہ قبائے زیب تن کئے اپنے نامور پادر یول کے ہمراہ واپس لوٹا۔ آپ مضیقی بھی تشریف لائے اور آپ مضیقی کی گود میں حضرت سیّدنا امام حسین طالبی سے میں ہاتھ سے آپ مضیقی نے حضرت سیّدنا امام حسن والفی کا ہاتھ تھام دکھا تھا جبکہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا والتی اور حضرت میں المرتضی والفی ، آپ مضیقی کے دھارت میں دعا کروں تو تم سب سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پھر آپ مطیقی نے دعا فرمائی۔

"اے اللہ! بیمیرے اہل بیت ہیں۔"

عیسائی وفد میں موجود بڑے یا دری نے جب حضور نبی کریم مطبیقیم کو اینے اہل بیت کے ہمراہ دیکھا تو ایکاراٹھا۔

"بے شک میں ایسے چہرے دیکھا ہوں اگریہ ہاتھ اٹھا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ! ان پہاڑوں کو اپنی جگہ ہے ہٹا دے اور جگہ ہے ہٹا دے اور جگہ ہے ہٹا دے اور تم ان سے ہرگز مباہلہ نہ کروورنہ ہلاک کردیئے جاؤ کے اور پھر روئے زمین پرکوئی بھی عیسائی ہاتی نہ رہے گا۔"

عیسائی وفد نے جب اپنے بڑے پاوری کی بات ٹی تو حضور نبی کریم مطابقہ کا بات ٹی تو حضور نبی کریم مطابقہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہم آپ مطابقہ مسے مباہلہ نہیں کرتے، آپ مطابقہ اپنے دین پر رہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں گے۔ پھران عیسائیوں نے جزید کی شرط پر سائے کرلی۔ حضور نبی کریم مطابقہ نے اس موقع پر فرمایا۔

روس کے اللہ کی جس کا عذاب ان کے سروں پر تھا اور اگریہ مباہلہ کرتے تو یہ بندر اور خزیر بن جاتے اور ان کے گھر جل کر خاکسر ہو جاتے اور ان کے گر جاند و برند سب نیست و نابود موجاتے۔''

### صحابه كرام شي النيم كي محبت الل بيت:

" اللفضل كى فضيلت صرف اللفضل بى جان سكتا ہے۔"

ابن شہاب کی روایت ہے کہ حضرت سیّدنا ابو بکر صدیق والنین اور حضرت سیّدنا عمر قاروق والنین این شہاب کی روایت ہے کہ حضرت سیّدنا عمر قاروق والنین این ور خلافت میں جب بھی بھی حضرت سیّدنا عماس والنین سیّدنا عمر ان کی عزت وتو قیر کرتے اور ان کے ساتھ پیدل سے ملتے تو این سواری سے اثر کر ان کی عزت وتو قیر کرتے اور ان کے ساتھ پیدل جلتے یہاں تک کہ حضرت سیّدنا عمر فاروق میں کہ کسی شخص نے حضرت سیّدنا عمر فاروق

مرتعال علمدار بنائنة كالمار كا

حضرت حسن بھری رہائی ہے مروی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رہائی ہیت المال میں لوگوں کو مال تقلیم کررہے تھے بچھ مال نے گیا۔ حضرت سیدنا عباس رہائی ہوتے تو آپ جھائی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر حضرت موئی علیاتی کے بچا زندہ ہوتے تو کیا تم لوگ ان کی عزت نہ کرتے ؟ آپ رہائی اور دیگر حاضرین نے بیک زبان ہوکر کہا ہاں ہم ان کی عزت کرتے ۔ حضرت سیدنا عباس جھائی نے فرمایا تو کیا میں تمہمارے نزد کیک اس جی مال کا زیادہ حقدار نہیں کیونکہ میں حضور نبی کریم مضری کا بچا ہوں۔ آپ رہائی نے فرمایا تو کیا میں ہوں۔ آپ رہائی نے جب لوگوں سے بوچھا تو لوگوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ رہائی نے دہ بچا ہوا مال حضرت سیدنا عباس رہائی کے حوالے کر دیا۔

منبر نبوی مضری کی نہیں کہ خطرت سیدنا امام حسین رہائی کے خطرت میں مفاروق رہائی کی موایت ہو کے حضرت سیدنا عمر فاروق رہائی نے فرمایا ادر کہا کہ میرے باپ کا منبر ہے میرے باپ کا نہیں۔ حضرت سیدنا عمل فاروق رہائی میں انہیں کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہ کوئیس کہا۔

نے حضرت سیدنا عمر فاروق بڑائی سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہ کوئیس کہا۔

نے حضرت سیدنا عمر فاروق بڑائی سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کہ کوئیس کہا۔

نے حضرت سیدنا عمر فاروق بڑائی سے کہا کہ میں نے اسے ایسی بات کوئیس کہا۔

### معزے ماس علم دار بڑائین کے انسان کا کھیا ہے کہ اس علم دار بڑائین کے انسان کا کھیا ہے کہ انسان کا کھیا ہے کہ انسان کا کھیا ہے کہ انسان کی ا

حضرت سیدنا عمر فاروق والفیز نے حضرت سیدنا علی الرتضی والفیز سے فر مایا نہیں علی (دانشنے اس فر مایا نہیں علی (دانشنے)! اس نے درست کہا ہیاں کے باپ کا منبر ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق و النائی کو اہل بیت و کا گئی ہے بے بناہ محبت تھی۔
آپ والنی این نہ خلافت میں جب شدید قبط بڑا تو آب و کا نیک نے حضور نبی کریم میں جب شدید قبط بڑا تو آب و کا نیک نے حضور نبی کریم میں جاتھ کے دسالہ سے دعا ما نگی۔

مندرُج بالا فرمانِ النی اور حدیث نبوی منتیجی کے بیان کرنے کا مقصد یہ کے حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت کے مراتب اور ان کی شان کو بیان کیا جائے ہا کہ وہ لوگ جو انجانے میں حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت کی شان میں گتاخی کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ عز وجل اور حضور نبی کریم منتیجی کے نزدیک ان کے اہل بیت کی کیا شان ہے؟ اہل بیت کون ہیں؟ اس کی وضاحت ہم قر آئی آیات اور حدیث کی کیا شان ہے؟ اہل بیت کون ہیں۔حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں مدیث کی روثنی میں بیان کر بھے ہیں۔حضور نبی کریم منتیجی کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن برصد قد کا مال حرام ہے۔ان حضرات میں حضرت سیدنا عماس منافی الرتضی رائی اولادیں سیدنا عماس منافی الرتضی رائی اولادیں شامل ہیں۔

O\_\_\_O

### نام والقابات

آپ رظائیٰ کا نام''عباس' ہے اور کنیت''ابوالفضل' ہے۔آپ رظائیٰ کے والد برزگوار حیدرِ کرار ابوتر اب حضرت علی المرتضی دٹائیٰ ہیں اور والدہ حضرت فاطمہ کلا بیہ زالتہٰ ہیں جو ابنی کنیت ام البنین زائیٰ ہیں ہے مشہور ہو کیں۔ آپ رٹائیٰ کے القابات علم بردار، سقائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم، صاحب اللواء اور شہید ہیں۔ سلہ ا

سلىلەنىب بدرى:

حضرت عباس علمدار والنفي كاسلسله نسب بدرى ويل ہے۔
" عباس والنفی بن علی والنفی بن ابوطالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصل بن كلاب بن مرہ بن كعب بن لوى۔"

سلسلهنسب مادرى:

حضرت عباس علمدار رطافته کا سلسله نسب مادری و بل ہے۔

"عباس رطافته بن فاطمه والفه است حزام بن خالد بن ربیعه بن لوی بن غالب بن عامر اوی بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن کلاب بن ربیعه بن عامر بن صفصعه بن معاویه بن یکر بن بوازن ـ"

علم بردار کی وجه تشمیه:

حضرت عباس علمدار بالنفي كالمعروف لقب وعلم بردار سے كوتكه آب.

سقائے اہل بیت کی وجہ تسمیہ:

سقا، یانی یلانے والے کو کہتے ہیں اور حضرت عباس علمدار رہ النظیہ چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار رہ النظیہ کے لئے یاتی لینے دریائے فرات کے کنارے کے تصاور یانی لانے کی کوشش کے دوران ہی آپ رہائی کوشہید کیا گیا تھا اس لئے آپ رہائی اس اللہ بیت 'کے لقب سے بھی سرفراز ہوئے۔

فربی ہاشم کی وجدتسمیہ:

حضرت عباس علمدار والنفيظ كا ايك لقب "قربن باشم" به اور آب والنفيظ كا ايك لقب "قربن باشم" به اور آب والنفيظ كا ايك لقب آب والنفيظ كوعطا كيا كيا كا مدلقب آب والنفيظ كوعطا كيا كيا اليا كيا اليا الميا من وجه الميا الميا

كنيت "ابوالفضل" كي وجهشميه.

حضرت عباس علمدار والنفيز كى كنيت "ابوالفضل" كى وجه تسميه به بيان كى جاتى ہے كہ آپ والفن كى وجه تسميه به بيان كى جاتى ہے كہ آپ والفن كے فضائل و شائل بے شل تھے اور اى وجه سے آپ والفن كو "ابوالفضل" كہا جاتا تھا اور حضرت سيدنا امام حسين والفن بھى آپ والفن كى شہادت كے بعد آپ والفن كو" ابوالفضل" كہدكر يكارا تھا۔

O\_\_\_O

### والدين

### حضرت على المرتضلي طالتينا:

حضرت علی المرتضی بنائین کا شارعشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ بنائین کے فضائل ومنا قب ہے شار ہیں۔حضور نبی کریم سے بھتے کی آپ بنائین سے محبت بے مثال مناقب ہے۔ مشار ہیں۔حضور نبی کریم سے بھتے جار آ دمیوں ہے مجت رکھتے ہے۔حضور نبی کریم سے بھتے ہے فرمایا اللہ عزوجل نے مجھے جار آ دمیوں ہے محبت رکھتے کا تکم دیا ہے۔ جن میں سے ایک علی بنائین ہیں۔

حفرت علی المرتفئی دار تین حضور نبی کریم مطابقی کی بیدائش کے تیموی سال

بیدا ہوئے۔ بول آپ دائی ، حضور نبی کریم مطابقی است قریباً تمیں برس چھوٹے تھے۔

آپ دائی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی۔حضور نبی کریم مطابقی ہے نہ آپ دائی ہے منہ
میں اپنا لعاب دہمن ڈالا اور آپ دائی ہے کا نام ' علی'' بھی حضور نبی کریم مطابقی کے منہ
کیا۔جس وقت حضور نبی کریم مطابقی کے نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ دائی کی عمر
مبارک دی سال تھی۔

حضرت علی المرتضی والنین کے ایمان لانے سے متعلق حضرت ابویعلیٰ والنین کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم مطرق ایمان لانے سے کہ حضور نبی کریم مطرق ایم وہی بروز پیر نازل ہوئی اور حضرت علی المرتضی والنین اسکا روز لیمن بروز منگل وائرہ اسلام میں واخل ہوئے۔

المرتضی والنین اسکا روز لیمن بروز منگل وائرہ اسلام میں واخل ہوئے۔

حضرت علی المرتضی والنین کے قبول اسلام کے بارے میں ایک روایت سے بھی

معزت عمار الرائاتين على دار رائاتين المنظمة ال ے کہ آپ بنائن چونکہ حضور نبی کریم مضایق کے ذیر سامہ پرورش یا رہے تھے اس کئے آب طالفنانے جب حضور نی کریم سے اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ زالینا کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم مشتیکیتم سے دریافت کیا کہ آپ مشتیکیتم کیا كرز ہے ہيں؟ حضور نبي كريم الله الله الله الله كى عبادت كرتے ہيں۔آپ الله الله كاعفہ نے یوچھا کہ بیکسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم مضائل نے فرمایا بداللہ کا دین ہے اور اللّه عزوجل نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے چنا ہے اور میں تمہیں ای اللہ وحدۂ لاشریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔آپ شائنہ نے جب حضور نی کریم سے ایک کی بات می تو حیران ہو گئے اور یو چھا کہ میں نے پہلے بھی اس دین کے بارے میں پھھ نہیں سااس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے اس کئے میں اس بارے میں اینے والد سے مشورہ کرنا جا ہتا ہوں؟ حضور نبی کریم منظ عیامیا نے فرمایا علی ( اللینیز ) تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر مسى اور محض سے شركار آب رائن في في حضور نبي كريم مضافية سے وعده كيا كه وه اس بات كا ذكر كسى سے نہيں كريں گئے۔ چنانچداس رات جب آب رائين سونے كے لئے کیٹے تو وہ اس بات پرغور کرتے ہوئے سو گئے۔اللّٰدعز وجل نے آپ راللّٰہ؛ کے قلب کو روشی عطا فرمائی اور آپ اللین نے استے والد بزرگوار سے مشورہ کئے بغیر اسکے روز حضور نبی کرنیم مضیعیم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔حضور نبی کریم سے اللہ نے آب راہائی کو کلمہ تو حید برهایا اور آب رہائیہ مشرف براسلام ہوئے۔

جضور نبی کریم مطیقی آنے اعلانِ نبوت کے بعد خفیہ طور برا پی تبلیغ جاری رکھی اوراس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تین برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد

علمدار بنائيز كالمدار بنائيز كالمدار بنائيز

الله عزوجل نے سورہ الشعراء کی آیت ذیل نازل فرمائی جس میں حضور نبی کریم میں اللہ عزوجات کو ایٹ ایک استان اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی الل

حضور نی کریم مشایقان الله عروجل کے اس فرمان کے مطابق کو و صفا کی چوٹی پر چڑھ کرا بی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ سے ایک فرمایا۔
"اے میری قوم!اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے بیچھے دشمن
کا ایک لشکر موجود ہے ادرتم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری
بات کا یقین کرلو گے ؟"

قریش نے بیک زبان ہوکر کہا ہاں! ہم اس بات کا لیتین کر لیس کے کیونکہ ہم نے تہہیں ہمیشہ ہیا اور امانت دار پایا ہے۔حضور نبی کریم مشریقی ہے فرمایا۔

''تو پھر میں تہہیں اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت وی میں تہہیں اللہ عزوجل ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ کے دعوت ویتا ہوں اگرتم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ کے اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔'

حضور نبی کریم میلی پھٹے کی بات من کر قریش غصے میں آگے اور آپ میلی پیشاخ کے بھا ابولہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔

حضور نی کریم مضائی الرتضی کے واپس جانے کے بعد حضرت علی المرتضی المرتضی المرتضی المرتضی المرتضی کی تم ایک دعوت کا انتظام کروجس میں تم بنی عبدالمطلب کو دعوت دو چنا نچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبدالمطلب کو دعوت دو چنا نچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبدالمطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبدالمطلب کے تمام بیٹے حضرت سیّدنا امیر حمزہ،

حضرت سیّدنا عباس علمدار رقائی خود مخرت می دخشور مناب ابوطالب اور ابولهب وغیره نے شرکت کی دخشور نی کریم میشینی نی دعوت کے اختیام پران حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

'نی کریم میشینی نے دعوت کے اختیام پران حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے بی عبدالمطلب! آج تک اہل عرب میں کوئی ایباشخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر بیغام دے، کمیں تہہیں اس پروردگار کی قشم

کھا کرکہتا ہوں کہاس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس نے محصے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اس وقت اعمال کا حساب لیا

جائے گا اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آ گے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبدالمطلب! تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے

تمہارے تعاون کی ضرورت ہے ہی جو میری مدد کے لئے کھڑا

ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس

دعوت کو قبول کرے؟"

خضور نبی کریم بینے پیٹے کی اس دعوت کوس کر بی عبدالمطلب نے منہ پھیر کئے۔ جھنرت علی المرتضٰی والنی کھڑے ہوئے اور بلاخوف وخطر گویا ہوئے۔
''یا رسول الله بینے پیٹے الے شک میں عمر میں اس وقت جھوٹا ہوں،
کمزور ہول مگر میں آپ مین آپ مین کی مدد کروں گا اور جو بھی آپ مین کے میں اس سے جنگ کروں گا۔'
مین میں تاب میں آپ میں آپ مین آپ میں کروں گا۔'
مین حضور نبی کریم میں آپ میں اس بات کی جواب میں حضور نبی کریم میں ہے۔'

مرت کا امر کارمی قد کا آل بات کی جواب یہ

"العلى ( والنيز )! تو ميرا بهائي اور وارث ہے۔ "

''ا ہے علی (بڑائیڈ)! مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر (بڑائیڈ)! مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر (بڑائیڈ) کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جوامائیں ہیں وہ میں تہمارے سیرد کرتا ہوں تم ان امائوں کو ان کی جوامائیں ہیں وہ میں تہمارے سیرد کرتا ہوں تم ان امائوں کی میرے قبل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آئ رات مجھے قبل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری بیہ چا در اوڑ ھلواور میرے بستر پر لیٹ حاؤ۔''

حضرت علی المرتضی رہائی نے حضور نبی کریم سے پیتا کا فرمان سنا تو آب رہائی نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے حضور نبی کریم سے پیتا کی جا در اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔حضور نبی کریم سے پیتا کی جا حضور فاموثی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکیین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی اور وہ رات بھر حضور نبی کریم سے پیتا کے گھر کا محاصرہ کئے رہے گر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم سے پیتا تو یہاں سے جا ہے ہیں۔

حضور نبی کریم مطابقتا نے اپنی شہرادی اور خانون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خانفی کا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خانفی کا نکاح حضرت علی المرتضی طالفی سے کیا جن سے آب رطالفی کے تین میلے اور دو بیٹیال تولد ہوئیں۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مطابق کی لاؤلی صاحبزادی حضرت بدہ فاطمہ الزہرا واللہ کا سے نکاح کے لئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بدہ فاطمہ الزہرا واللہ کا سے نکاح کے لئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بنی کریم مطابق کے اس ووثوں میں کریم مطابق کے ان ووثوں میں کریم مطابق کے ان ووثوں میں کریم مطابق کا میں کریم مطابق کا میں کا میں کریم مطابق کا میں کہ میں کا میں کریم مطابق کا میں کا میں کریم مطابق کا میں کریم مطابق کا میں کہ میں کریم مطابق کا دونوں میں کریم مطابق کا میں کا میں کریم مطابق کا میں کا میں کا میں کا میں کریم مطابق کا میں کریم مطابق کا کہ کا میں کا میں کا کہ کا کہ کا میں کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کہ

مرت على الرشاق المنظم ا صحابہ کرام دی این کو بی جواب دیا کہ جھے حکم النی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابوبكر صديق وخالفة اور محضرت عمر فاروق والنفي محو كفتكو تص أور كفتكو كا موضوع تهاكة ہمارے سمیت بے شار شرفاء نے حضور نبی کریم سے ایک وختر نیک اخر حضرات سیدہ فاطمدالزبرا فی است نکاح کی خوایش ظاہر کی ہے لیکن ہم میں ہے کی کواس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا ایک علی (شاہنے) رہ گئے ہیں کیکن وہ اپنی تنگدی کی وجہ سے خاموش میں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی جائے تا کہ وہ حضور نی کریم سے حضرت سيده فاطمه الزبران فيجاب تكاح كى خوابش كرسكيس چنانچه بيد حضرات اى وقت حضرت على الرتضى والتنافية كر تشريف لے كت تو انبيل بية جلا كر حضرت على الرتضى و الله الله والت ایک دوست کے باغ کو یانی دینے کے لئے گئے ہوئے تھے۔ جب ب حضرات اس جگر بہنجیں تو انہوں نے حضرت علی الرتضیٰ رہی النیز کواس بات برقائل کیا کہ وہ حضور نی کریم مشیری ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں انہیں یقین ہے کہ حضور نبي كريم منظيمة ان كى جانارى اورشرافت كى بناء يرانبيس اين دخر نيك اخركا رشتہ دے دین گے۔حضرت علی الرفضی والفنظ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک برحضور نی كريم النائخة كى خدمت من عاضر موكر آب النظامة الربرا فالله الربرا فالنائجة سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔حضور نی کریم منظیمی نے اس درخواست کو قبول فرما لیا اور حضرت علی الرتفنی والنی سے دریافت فرمایا کہتمہارے یاس مبردیے کے لئے كياب حضرت على المرتضى وللفي المرتضى ولي كما كما كما وقت مير ما ياس صرف ايك محور ااور ایک زره موجود ہے۔حضور نبی کریم مضرکت علی الرتضى دائتے ہے فرمایا کہتم جاؤ اورای زرہ فروخت کر دواوراس سے جورقم ملے وہ لےکرم آ جانا۔ حضرت علی الرتضی مانت نے زرہ کی اور مدین منورہ کے بازار میں ت

مرتعال علمرار شائن المنافقة ال

آپ دُٹائیڈ اپن زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عبّان غی نُٹائیڈ کا گزروہاں

علی الرتضای دُٹائیڈ نے بتایا کہ وہ یہاں اپن زرہ فروخت کرنے کے لئے کھڑے ہیں

علی الرتضای دُٹائیڈ نے بتایا کہ وہ یہاں اپن زرہ فروخت کرنے کے لئے کھڑے ہیں
چبٹانچہ حضرت عبّان غی بٹائیڈ نے وہ زرہ چارہ وربہم میں تر ید لی اور پھروہ زرہ حضرت
علی الرتضای دُٹائیڈ کو تحقہ دے دی حضرت علی الرتضای دُٹائیڈ نے والیں جا کرتمام ماجرا
حضور نبی کریم میں ہوئیڈ کو تحقہ دے دی حضور نبی کریم میں تی دھرت عبّان غی دُٹائیڈ
کا بیا بیار و کیھ کر ان کے حق میں دھائے فیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت الو بر صدیق
دُٹائیڈ کو دیج ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرازہ ہی ہے۔
مزوری اشیاء خرید فرما کیں۔ حضرت الویکر صدیق دُٹائیڈ جب تمام اشیاء خرید کر لے
مزوری اشیاء خرید فرما کیں۔ حضرت الویکر صدیق دُٹائیڈ اور حضرت سیّدہ فاطمہ
آئی تو حضور نبی کریم میں گئیڈ نے خود حضرت علی الرتضای دُٹائیڈ اور حضرت سیّدہ فاطمہ
آئیڈ کو دیوں نبی کریم میں گئیڈ نہا کہ وہ اس میں دوائیڈ کا نکاح اصابی ہوا۔

29 كالمار الثانية المار ا

حفرت علی المرتفی رفاتین کی کئیت 'آبوراب' کی وجہ تمیہ کتب سریم یوں منقول ہے کہ آب رفاتین ایک مرتبہ اپنی زوجہ حفرت سیدہ فاطمہ الز ہرافی بی سارک کومٹی ہوگئے اور مجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے جس ہے آپ رفاتین کے جم مبارک کومٹی لگ گئی۔ اس دوران حفور نبی کریم ہے جس کے جس سے ایک گئی آب رفاتین کو پہتہ جا کہ حضرت سیدنا علی المرتفی رفاتین ناراض ہو کر مجد میں چلے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم ہے ہوئی آب رفاتین کو لینے کے لئے مجد میں پہنچ تو آپ رفاتین مورے سے۔ کریم ہے ہوئی آب رفاتین کو گئے کہ اس محدور نبی کریم ہے ہے گئے ہیں۔ حضور نبی کریم ہے گئے گئے کہ کہ مجد میں پہنچ تو آپ رفاتین مورے سے۔ کریم ہے گئے گئے آپ رفاتین کو گنا طب کرتے ہوئے فرمایا اے ابور اب انہو۔ آب رفاتین نے تب رفاتین کی واٹھ کو گا طب کرتے ہوئے فرمایا اے ابور اب انہو۔ آب رفاتین کی کئیت '' ابور اب' مشہور ہوگئے۔

غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نی کریم مضیقی نے لشکر اسلام کاعلم حضرت سیدنا علی الرتضی دلائین کوعطا فرمایا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نی کریم مضیقی نے فرمایا۔ فرمایا۔

ن دریافت فرمایا علی ( رُنَّاتُنَّ ) کیے ہو؟ آپ رُنَّاتُنَّ نے عرض کیا یارسول الله مَنْ اَنْتُنَا ) الله مِنْ اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حضور نبی کریم مِنْ اَنْتَا نے فرمایا علی ( رُنَّاتُنَا ) ایم میر بے نزدیک آ جاؤ۔ آپ رُنَّاتُنا ، حضور نبی کریم مِنْ اِنْتَا کے رحضور نبی کریم مِنْ اِنْتَا کے رحضور نبی کریم مِنْ اِنْتَا کی آ کھوں پرلگایا جس سے کریم مِنْ اِنْتَا کی آنگھوں پرلگایا جس سے آپ رُنْاتُنا کی آنگھوں پرلگایا جس سے آپ رُنْاتُنا کی آنگھوں پرلگایا جس سے آپ رُنْاتُنا کی آنگھوں برلگایا جس سے آپ رہی اور ان کی آنگھوں نمور نبی کریم مِنْنِیکَ ہو گئیں۔ حضور نبی کریم مِنْ اِنْسَانُ کی آنگھوں میں ٹھیک ہو گئیں۔ حضور نبی کریم مِنْ اِنْنَانُ کو عطا کرتے ہوئے ان کے تن میں دعائے خرفر مائی۔

حضرت سیّدنا علی المرتضی فی نیم فرماتے ہیں حضور نبی کریم میری آئے الحاب دئن لگانے اللہ میری آئے الحاب دئن لگانے کے لعاب دئن لگانے کے بعد مجھے کھی آئھوں کی کوئی بیاری نہ ہوئی بلکہ میری آئھیں پہلے سے زیادہ روشن ہوگئیں۔

حضرت سیدناعلی الرتضی و النید الشکر اسلام کے ہمراہ قلعہ قوص کے دروازے پر بہنچے اور جھنڈا دردازے کے پاس گاڑ دیا۔ آپ و النید نے ایک مرتبہ پھرلوگوں کو اسلام کی دعوت دی جے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک بہودی نے قلعہ کی حصت سے یوچھا کہتم کون ہو؟

حضرت سیدناعلی الرتضی رای نیز نے فرمایا میں علی (رای نیز) بن ابی طالب ہوں۔
اس یہودی نے جب آب رای نیز کا نام سنا تو کانی اٹھا اور کہنے لگا تورات کی قتم! سے مخفی قلعہ فتح کئے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔

حضرت سيّدناعلى المرتضى والنينائي المرتفى والنينائي المرتفى والنينائي المرتفى والنينائي المرتفى والنينائي المرتفى والنينائي والنينائي والمرتب كا بهائى حارث كى يهوديول كم جمراه مقابل ك لئة تكلار آب والنينائي الك الم منام كرديا اور لشكر اسلام نے باقی كم تمام يهوديول كوجهم واصل كرديا و منائل ك قرموتى تو وہ غيظ وغضب كے عالم واصل كرديا و مرحب كو جب اينے بھائى ك قل كى فرموتى تو وہ غيظ وغضب كے عالم

میں ایک کشکر کے ہمراہ قلعہ قبوص نے باہر نکلا اور با آواز بلند کہنے لگا۔

" خببر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطے بیش ہوں، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔"

حضرت سیّدناعلی المرتضی دیائی نے اس کے جواب میں فرمایا۔
''میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا اور میں دشمنوں
کونہایت تیزی سے آل کرتا ہوں۔''

مرحب نے جب حضرت سیّدناعلی المرتضی و النین کا کلام سنا تو غصے میں اس نے ملوار کا وار کیا اور اس پر جوالی وار کیا اور ایک ہودی ایک ہودی ایک ہودی ایک ہی اس کا سرقلم کر دیا۔ مرحب کی لاش گرتے ہی لشکر اسلام نے یہودی لشکر پرحملہ کر دیا جس سے بے شار یہودی مارے گئے اور باقی جو نے گئے وہ قلعہ کے افر باقی جو نے گئے وہ قلعہ کے اندر بھاگ گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

حضرت سیدناعلی المرتضی والفیانی نظافی المرتضی والفیانی بھرکم دروازه اکھاڑ بھیکا اور کشکر اسلام قلعد قبوص میں داخل ہو گیا۔ یہود یوں نے شکست سلیم کرتے ہوئے امان طلب کی اور آئندہ سے بدعہدی سے توبہ کرلی ۔حضور نبی کریم مضافینا نے جزید کی شرط میں ان نے سلے کرلی۔

عرب عمار دار داننو کی دان

مدیند منورہ میں اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری سونی گئی۔ حضور نبی کریم مضافیۃ ابھی مدیند منورہ سے لشکر لے کر فکلے تھے کہ منافقوں نے با تیں کرنی شروع کردیں کہ حضور نبی کریم مضافیۃ اب رہائیۃ کی صحبت ناگوار گررتی ہے۔ آپ رہائیۃ ایک تیز رفار گھوڑ ہے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم مضافیۃ ایک تیز رفار گھوڑ ہے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم مضافیۃ نفر مایا۔

کے باس موضع شرف پہنچ اور صور تحال ہے آگاہ کیا۔ حضور نبی کریم مضافیۃ نفر مایا۔

د'اے علی (ہوائیۃ نُنی)! کیا تم اس بات کو پہند نہیں کرتے کہ تمہارا مقام میرے نزدیک الیا ہو جسے ہارون علیائی کا موی علیاتیں کے جبکہ مقا اور فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیائیں ہینمبر سے جبکہ میرے بعد کوئی نبیس ہے۔'

حضرت سیّد ناعلی المرتضی طالعیٰ کو جب حضور نبی کریم مضری این یمن بھیجا تو آب طالعیٰ کی کریم مضری ایک ایک عورت بیش ہوئی آب طالعیٰ کا ایک عورت بیش ہوئی مقدمہ آیا جس میں ایک ایک عورت بیش ہوئی جس نے ایک ماہ کے اندر تین مردوں کے ساتھ خلوت کی تھی اور اب اس کے ہاں سکے کی ولا دت ہوئی تھی۔

حضرت سیدناعلی المرتضی دالینی نے اس بیج کی دیت کے تین حصے کے اور پھر قرعہ ڈالا وہ قرعہ جس شخص کے نام ذکلا آپ دالین نے وہ بچہ اس شخص کے حوالے کردیا جبکہ باتی دونوں اشخاص کو دیت کے تین حصوں کے دو حصے کر کے دے دیئے۔ حضور نبی کریم سے بیتی تو حضور نبی کریم سے بیتی تو حضور نبی کریم سے بیتی تر محضور نبی کریم سے بیتی تر محضور نبی کریم سے بیتی تر محضور نبی کریم سے بیتی مسکرا دیئے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدناعلی الرنظی رہائی نماز کے ۔ اینے کھڑے سے کہ آپ رہائی کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر پھیل گئی کہ بیہ

عزيم المار الثانية على المرار الثانية المحال عالم را را الثانية المحال عالم را را الثانية المحال عالم را الثانية المحال عالم والمحال والمحال عالم والمحال والمحال

خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ رہائی جل نہ جائیں۔ لوگ آپ رہائی کو برابر آوازیں وسے درہے مگر آپ رہائی این اور کرد کے ماحول سے بے خبر نماز کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ جب آپ رہائی نے نمازختم کی تو آپ رہائی کومعلوم ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے۔

حضرت سیدناعلی المرتضی رئالین کی خوراک نہایت سادہ تھی آپ رئالین روٹی کے حک کھایا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھانے کے حک کھانے کر نم کر کے کھایا کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رٹالین کی صاحبزادی نے آپ رٹالین کے ساتھ دوٹی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رٹالین کی صاحبزادی نے آپ رٹالین کے سامنے جوکی روٹیاں، دودھ کا بیالہ اور نمک لاکر رکھا۔ آپ رٹالین نے دودھ کا بیالہ واپس کرتے ہوئے فرمایا۔

"میرے لئے سے جو کی روٹیاں اور نمک ہی کافی ہے۔"

حضرت عبدالله بن زرین را النه بن درین را النه بن درین را النه بن که بیس که بیس حضرت سیدناعلی المرتضی را النه بی ک خدمت بیس بروز عید حاضر جوا-آب را النه بند کی خدمت بیس بروز عید حاضر جوا-آب را النه به کم نے عرض کیا الله تعالی نے آپ را النه به کوصلاحیت کے ساتھ باتی رکھا ہے اگر آپ را النه به کم کونے کھلاتے تو بہت اجھا تھا۔آب را النه بی فرمایا۔

"اے ابن زرین (طالعی )! میں نے حضور نی کریم مضیقہ سے سنا سے کہ خلیفہ کے لئے اللہ کے مال سے بجر دو بیالوں کے حلال نہیں۔ ایک بیالہ بچو وہ خود کھائے ادر اپنے اہل کو کھلائے جبکہ دوسرا بیالہ وہ جسے لوگوں کے سامنے رکھے۔"

ایک مرتبه ایک شخص حضرت سیدناعلی المرتضلی دلانین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ امیر المونین! میں سفر برجانا جا ہتا ہول کین مجھے جنگلی درندوں سے ڈر

من علمدار را الله المالية الما

لگتا ہے۔ آپ رظائی نے اپنی انگوشی اس شخص کو دیتے ہوئے فرمایا جب بھی تمہارے نزدیک کوئی درندہ آئے تم اسے میری یہ انگوشی دکھانا اور کہنا کہ یہ علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی ہے جنانچہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک خونخو ار درندہ اس برحملہ آور ہوا۔ اس شخص سے اس درندہ کو حضرت سیّدنا علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی و کھائی اور کہا کہ یہ حضرت سیّدنا علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی و کھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی و کھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی و کھی کہ یہ حضرت سیّدنا علی المرتضلی رٹائیو کی انگوشی و کھی انگوشی ہے۔ وہ درندہ آپ رٹائیو کی انگوشی و کھی و کھی و کھی انگوشی و کھی و

حضرت سیدناعلی المرتضی رئیاتیؤیک دور خلافت میں ایک بدو مالی اعانت کے حاضر ہوا۔ آب بٹیاتیؤیاس وقت گھر برموجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حبن رئیاتیؤیا کے حاضر ہوا۔ آب بٹیاتیؤیاس وقت گھر برموجود نہ تھے۔ حضرت سیدنا امام حبن رئیاتیؤیا ہی تشریف لے آئے اور مبحد کے اسے لذیذ کھانا پیش کیا۔ اس دوران آب رٹیاتیؤیا ہی تشریف کے خشک فکڑے پائی میں بھگو کر کھانا کھانا کھانے دیم حضرت سیدنا امام حسن رٹیاتیؤیا سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا ہیں بھگو کر کھا رہا ہے۔ اس نے حضرت سیدنا امام حسن رٹیاتیؤیا سے کہا کہ میرا دل یہ گوارا ہیں بنین کرتا کہ میں لذیذ کھانا کھاؤں جبکہ وہ شخص روثی کے خشک فکڑے کھائے میں اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا جا ہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن میراتیٹویا کی آئیکھوں میں آئیسو آئیو گھانا۔

"متم کھانا کھاؤ وہ یہ کھانا نہیں کھانے وہ میرے والد برزگوار امیر المومنین حضرت سیدناعلی الرتضی طالعی المرتضی طالعی المرتضی المینیونی بیل۔"

حضور نبی کریم مطابق ایک مرتبہ فرمایا اللہ تغالی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق را اللہ نیز بر رحمت فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت سے
مدینہ منورہ لائے اور حصرت سیدنا بلال را اللہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ تعالی حصرت سیدنا عمر فاروق را اللہ بر رحمت فرمائے جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ

دیا۔اللہ تعالی حضرت سیدنا عثان عنی والنی پر رحمت فرمائے جن کی حیاء سے فرشتے بھی م حياء كرتے ہيں۔اللہ تعالیٰ حضرت سيدناعلی الرئضیٰ الله الله الله علی الرئضیٰ الله الله الله علی الله علی المرت من الله علی المرت من الله علی الله ع كے ساتھ رہے۔ پھر فرمایا روز محشر میں اس طرح آؤں گاسیدنا ابوبکر صدیق بنانین میرے دائیں جانب، سیدنا عمر فاروق دالین میرے بائیں جانب، سیدنا عثان عنی والنيز ميرے يحصے اور سيدناعلى الرئضى والنيز ميرے آگے ہول كے۔

حضور نبی کریم مضیقیم کی بات س کرایک اعرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا علی الرتضنی و النه میں اتن طاقت ہو گی کہ وہ آپ منظم کے آگے آگے ہوں۔حضور نبی كريم مِنْ اللَّهِ عَلَى أَنْ مِيرًا حَمِندُ اعْلَى (مِنْ النِّينَةِ) كَ بِاتْھ مِيں ہوگا اور تمام خلائق ميرے ال جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص طالفته فرماتے ہیں حضور نبی کریم مصفیقیم مکه مکرمه سے والی مدیند منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ سے ایک غدرتم کے مقام براینے تمام صحاب كرام بن النيم كوجمع كيا اور فرمايا تمهارا ولى كون هي صحاب كرام بن النيم في تنين مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارے ولی اللہ اور اس کے رسول مطابق ایس حضور نی کریم حضرت ابواطفیل والفیز سے روایت ہے حضرت سیدناعلی الرفضی والفیز نے الوكول كوجمع كيا اور ان سے يو جھا كمتهيں ياد ب كم حضور نى كريم مضايقان في غدرخم والے دن اللہ اور اس کے رسول مشاہ فی میرے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ مجمع میں سے تمیں افراد نے باآواز بلند کہا کہ حضور تی کریم سے ایک نے فرمایا تھا کہ جس کا مولی میں ہوں علی ( دالنین ) بھی اس کا مولی ہے۔

روایات میں آتا ہے کہ خصرت سیدناعلی الرتضلی طالفی ایک مرتبہ بیار ہو گئے

تو حضور نی کریم منطق آپ را النین کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ را النین کو این النین کو این میں کو این جانون میں لے کر دعا فرمائی جس سے آپ را النین تندرست ہو گئے۔حضور نبی کریم منطق این آپ را النین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے علی (طالعہٰ )! میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگاس نے جھے عطا کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے وہ مانگا ہے جو میں نے عطا کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لئے مانگا ہے۔''

حضرت علی الرتضی و النیز پر رمضان المبارک ۲۳ ه میں ابن ملم مائی شخص نے دورانِ نماز قا تلانہ حملہ کیا اور آب و النیز اس حملہ میں شدید زخی ہو گئے اور پھر ۲۱ رمضان المبارک ۲۳ هواس جہانِ فانی سے کوج فرما گئے۔آپ و النیز کو حضرت سیّدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر و کا المؤن کے خسل دیا اور حضرت سیّدنا امام حسن و النیز جنازہ پڑھائی۔ آپ و النیز کو دارالامارت کوفہ میں سیر دِ خاک کیا گیا۔ پھر دوایات کے مطابق آپ و النیز کو کوفہ کی جامع مجد میں مدفون کیا گیا جبکہ بھے دیگر روایات کے مطابق آپ و النیز کوکوفہ سے سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔ جبکہ بھے دیگر روایات کے مطابق آپ و کانون کیا گیا۔ جب سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔ جبکہ بھی دیگر روایات کے مطابق آپ و کانونہ کوکوفہ سے سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔ جبکہ بھی دیگر روایات کے مطابق آپ و کانونہ کوکوفہ سے سترہ کلومیٹر دور فرن کیا گیا۔

#### حضرت ام البنين والأواد

حضرت سیدہ فاطمہ الز ہراؤالفہ کا زندگی میں حضرت علی المرتضی والفی نے کوئی نکاح نہ کیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الز ہراؤالفی کے وصال کے بعد آپ والفی نے حضرت فاطمہ الز ہراؤالفی کے وصال کے بعد آپ والفی نے حضرت فاطمہ کلا ہیہ وہ الفی سے نکاح کیا جو اپنی کنیت ام البنین وہ الفی سے مشہور ہوئیں اور ان کے بطن سے حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبان وی الفی جا میں جام شہادت نوش فر مایا۔ جارصا جبز اور سے تولد ہوئے اور ان سب نے واقعہ کر بلا میں جام شہادت نوش فر مایا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا والینیا کے وصال کے بعد حضرت علی المرتضی والینیا نے اپنے بھائی حضرت عقیل والینیا بن ابی طالب سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور کہاتم مجھے عرب کی کسی نیک عورت کے متعلق بناؤ۔ حضرت عقیل والینیا نے کہاتم ام البنین والینیا سے عقد کرلوکدان کے خاندان کو قبائل عرب میں نمایاں مقام اور عزت و مرتبہ حاصل ہے چنانچہ آپ والینیا نے اپنے بھائی کے مشورہ پر حضرت ام البنین والینیا سے نکاح کرلیا۔

حضرت ام البنین ذاتین، حضرت علی المرتضلی را النین کی منکوحہ کی حیثیت سے گھر آئیں تو آپ ذاتین النین خصرت سیدہ فاطمہ الزہرا را النین کی اولا دکو ایک مال کا بیار دیا اور ان پر اپنی محبت و ایثار کے بچول نجھا در کئے اور جب آپ زاتین کے ہال بیار دیا اور ان پر اپنی محبت و ایثار کے بچول نجھی اولا د تولد ہوئی تو بھر بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ذاتین کے بچول سے محبت میں بچھی نہ آئی بلکہ انہیں اپنی اولا د پر مقدم رکھا۔

واقعہ کر بلا کے وقت حضرت ام البنین والنی زندہ تھیں اور مدینہ منورہ میں مقیم تھیں۔ جب آب والنی کو واقعہ کر بلاکی اطلاع ملی تو آپ والنی اجت البقیع تشریف مقیم تھیں۔ جب آب واقعہ کر بلاکی اطلاع ملی تو آپ واقعہ کر بلا پر بھے اشعار بھی لیے گئیں اور کافی ویر تک آنسو بہاتی رہیں۔ آپ والنی ان واقعہ کر بلا پر بھے اشعار بھی کے جوتاری کا حصہ ہیں۔

O.....O.....O

#### ولادت بإسعادت

O\_\_\_O

# ظاہری و باطنی علوم کا حصول

حفرت عباس علمدار رفائني جونگه حفرت على المرتضى رفائني كفرزند تصاور حفرت على المرتضى رفائني كونگر علم ظاهر و باطن كو منبع شقد حفرت على المرتضى رفائني كلام متعلق حضور نبي كريم منطق شخر في أن كالله متعلق حضور نبي كريم منطق في ألي تقاكه ميس علم كاشهر بهول اورعلى (رفائني اس كالدو وازه ہے۔ چنانچه آپ رفائني نے اپن تعليم و تربیت اپنے والد بزرگوار كے زیرسایہ حاصل كی اور آپ رفائني كی تعلیم و تربیت میں حضرت علی المرتضى رفائني نے كوئى كسر باقی مدر ہے وى آب رفائني نے علوم ظاہر و باطن میں اپنے بھا ئيول حضرت سيدنا امام حسين رفائني سے بھی رجوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عددات اورعلوم ظاہر و باطن میں دوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عددات اورعلوم ظاہر و باطن ميں دوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عددات اورعلوم ظاہر و باطن ميں حسين رفائني سے بھی رجوع كيا اور يوں آپ رفائني اخلاق و عادات اورعلوم ظاہر و باطن ميں حسين گريمين دفائني كا بھی پرتو تھے۔

حضرت عباس علمدار والنيئة فقهی علوم میں مہارت کابل رکھتے تھے اور شجاعت و بہادری میں اپنے والد بزرگوار حضرت علی المرتضی والنیئة کی مثل تھے۔ منقول ہے کہ لوگ آپ والنیئة کے باس کثیر تعداد میں جمع ہوتے اور فقهی مسائل دریافت کیا کرتے سے۔ آپ والنیئة جود وسخا میں بھی بے مثل تھے اور کوئی بھی سائل آپ والنیئة کے در سے خالی نہ لوشا تھا۔

O\_\_\_O\_\_\_O

مرت عمر ار بنائند

### از دوا جی زندگی کا آغاز

کس نے دیکھا نفن اہل وفا آتش خیز

حضرت عباس علمدار و النین نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ و النین کی والدہ حضرت ام البنین و النین ان آپ و النین کی شادی کی خواہش کا اظہار حضرت سیدنا امام حسین و النین و النین کی اور حضرت سیدنا امام حسین و النین کی شادی کی خواہش کا اظہار حضرت سیدنا امام حسین و النین کی نے آپ و النین کا اور حضرت سیدنا امام حسین و النین نے آپ و النین کا افاح حضرت میں والنین کے مطابق میں عباس و النین کی بیٹی حضرت لیابہ و النین اس کر دیا۔ آپ و النین کی بیٹی حضرت لیابہ و النین کی مطابق میں عباس و النین اور ایک روایت کے مطابق و و بیٹے تولد ہوئے۔

آپ و النین کے دو بیٹے حضرت فضل اور حضرت قاسم و کا النین کی میں ہی واقعہ کر بلا آپ والنین کی میں ہی واقعہ کر بلا آپ والنین کی میں میں واقعہ کر بلا آپ والنین کے دو بیٹے حضرت فضل اور حضرت قاسم و کا النین کی میں میں واقعہ کر بلا آپ

## يزيدكون؟

یزید ۲۵ میں حضرت عمان عنی طالتی دورِ خلافت میں دمشق میں بیدا موا۔ اس کی مال کا نام میسون تھا جو قبیلہ بنو کلب کے سردار عبدل بن انیف کی بیٹی تھی۔ یزید نے اپنے نتھیال میں پرورش مائی اور یزید اوّل در ہے کا شرائی تھا۔ اس کا قبیلہ مجاز کی سرحد پرایک صحرا میں آبادتھا جو ناج گانے کا بہت دلدادہ تھا۔

روایات میں آتا ہے بزید شام کوشراب بیتا اور اس حالت میں صبح ہو جاتی ۔ شکار کا شوقین تھا اور اس وجہ سے پھر صبح کوشراب بیتا اور اس حالت میں شام ہو جاتی ۔ شکار کا شوقین تھا اور اس وجہ سے اس کے پاس کافی تعداد میں شکاری کتے ہوتے سے۔ بزید نماز نہیں بڑھتا تھا اور نہایت جابر و ظالم تھا۔ اس دور میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں تھا۔ بزید نئے حضرت سیزنا مام جسین رٹائیڈ جیسی شخصیت کوئل کروایا اور آب بڑائیڈ کے جاناروں کا خون ناحق بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مار نے بر بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مار نے بر بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مار نے بر بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مار نے بر بہایا۔ بزید اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اپنے استادوں سے بھی لڑ بڑتا تھا اور انہیں مار نے بر بہایا۔ بزید اتنا تھا۔

حضرت امیر معاویہ دلائی نے ۵۹ میں اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے برزید کی تخت نشینی کی بیعت لی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دلائی نے برزید کی تخت سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ وہ تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کریں اور اس وقت برنید سے کہا کہ تم اپنے والد سے کہو کہ وہ تمہیں اپنا ولی عہد نامزد کریں اور اس وقت بیشتر اکا برصحابہ کرام دی افتی مال ہو چکا ہے اور تمہاری نامزدگی پر کسی کو اعتراض بھی بیشتر اکا برصحابہ کرام دی افتی مال ہو چکا ہے اور تمہاری نامزدگی پر کسی کو اعتراض بھی

نہیں ہوگا چنانچہ برید نے حضرت امیر معاویہ رظائین سے اس بات کا ذکر کیا اور حضرت امیر معاویہ رظائین کو بلا کر بوجھا کہ اس نے الی بات امیر معاویہ رٹائین نے کہا جھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے بعد بھی کیوں کہی ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائین نے کہا جھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے بعد بھی قتل و غالات گری نہ ہولہذا برید کی بیعت میں کوئی جرج نہیں چنانچہ بہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رٹائین نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے برید کی بیعت لینا شروع کردی تھی۔

حضرت امیر معاویہ رہائی نے چونکہ اپنی زندگی ہی میں بزید کو ولی عہد بنا کر بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت بیعت نہیں کی تھی ان میں حضرت سیدنا امام حسین رہائی ہی شامل ہے۔ یزید حقیقتا حضور نبی کریم مطابق کے دین کا منکر سے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے اس کی بیعت نہ کی۔

حضرت امیر معاویہ کا وصال ۲۰ ہیں ہوا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یزید کو چند سے بیا انہوں نے یزید کو چند سے بیا انہوں کے لیگ حضرت سے ایک تھیجت یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت سیرنا امام حسین والنین کو فرور تمہارے مقابلے پر کھڑا کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو نری اور درگزر سے پیش آنا وہ حضور نبی کریم میر ہی تھا تو تخت ہیں۔ حضرت امیر معاویہ والنی کے وصال کے بعد یزید تحت پر بیٹھا تو تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ منورہ کے گورز ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا اینے باپ کے انقال کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جنتی جلدی ہو سکے تم حضرت سیرنا امام حسین والنین اور عبداللہ بن زبیر والنین سے کہ جنتی جلدی ہو سکے تم حضرت سیرنا امام حسین والنین اور عبداللہ بن زبیر والنین سے بیعت کی کوشش کرو۔

مدینه منوره کا گورنر ولید بن عقبه شریف انسان تھا وہ لڑائی جھگڑ ہے کو بیند نہیں کرتا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا بہت احترام تھا چنانچہ ولید بن عقبہ نے

مردان بن الحكم كومشورے كے لئے بلایا۔ اگر چه مردان بن الحكم بھی پرے درج كا بدنيت، بدنبان، بدكردار اور مكار تھا مگر اى وقت وليد بن عقبه كو ايے بندے كى ضرورت تھى جواسے كوئى مشورہ دے سكے۔ مردان بن الحكم نے مشورہ دیا كہ حضرت سيدنا امام حسيرن اور عبدالله بن زبير شئائيم كو يہال بلاكر بيعت كا مطالبه كرواگر وہ نه مانيں تو ان كى گردنيں اڑا دو۔ اس پر وليد بن عقبہ نے كہا ايبا قدم اٹھانا كيا ضرورى ہے؟ اس پر مردان بن الحكم نے كہا بہت بى ضرورى ہے اگر تم نے ايبا كام نہ كيا تو پھرية تہارى گردن اڑا ديں گے۔

صاحب تفیر المعانی کھے ہیں کہ بزید نے حضرت سیدنا امام حسین والنین کی شہادت برکہا تھا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے اور وہ و یکھتے کہ میں نے بنی ہاشم کے سرداروں میں سے بڑے سردارامام حسین (طائین کوئل کر کے بدر کا بدل کا ہا ہے اور پھر اس وقت وہ خوش سے پکارتے اور کہتے کہ اے بزید! تیرے ہاتھ کھی نہ تھیں۔

روایات میں آتا ہے کہ بزید بلاکا شراب نوش اور ناچ گانے کا دلدادہ تھا۔
بزید کی برکرداری دیم کر اہل مدینہ نے ایک وفداس کو سجھانے کے لئے بھیجا اور اس وفد نے ناکام واپس آکر بزید کی برکرداری اور برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ بدرین ہے، کول سے کھیل ہے، ناچ گانے کا دلدادہ اور شرابی ہے، ماس کی بیت توڑتے ہیں۔ بزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لئے ہلاکت توڑتے ہیں۔ بزید نے شراب کی حرمت میں کہا کہ اللہ نے نمازیوں کے لئے ہلاکت کا حکم دیا ہے نہ کہ شرایوں کے لئے پس شراب حلال ہے اس لئے ہم شراب سے بین شراب حلال ہے اس لئے ہم شراب سے بین اور بیہ جنت میں بھی جنتوں کو بلائی جائے گی۔

يزيد في يبكى كما كما كردين محمى المنظمة من شراب نوشى حرام

حضرت عیسی علایتا کے مذہب پررہ کر شراب نوشی کر لو۔ حضور نبی کریم مضابط شاید اس وجہ سے فرمایا تھا کہ میری سنتوں کو بدلنے والا پہلا شخص ہنوا میہ سے ہوگا اور اس کا مام یزید ہوگا کی اللہ عزوجل ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ کرے گا جو کسی بھی طرح حضور نبی کریم مضابط کے استوں کے مشکر یا انحراف کرنے والے ہوں گے۔

معاویہ بن بزید جو کہ بزید کا بیٹا تھا اس نے بد بخت باپ کی موت کے بعد تخت پر بیٹے ہوئے ایک طویل خطبہ دیا جس کا لب لباب بیتھا کہ میرے باپ حاکم بنا مگر وہ نالائق تھا اور نواسہ رسول حضرت سیّدنا امام حسین رہائی کوشہید کیا اور قبر میں گناہوں کے وبال کے سبب مستحق عذاب ہوا۔ پھر معاویہ بن بزید نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی بری موت اس کا برا ٹھکا نہ ہے اس نے حضور نبی کریم مطابقی کی ناموں وعظمت پر حرف اٹھایا اور شراب کو حلال کیا اور کعبہ کی عظمت کو نقصان پہنچایا۔

#### ا کابرین کی بزید کے متعلق رائے:

۔ بیزید اور اس کے حامیوں کے متعلق ہر دور کے علائے حق نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی عربیات لکھتے ہیں کہ اللاعز وجل حضرت سیّدنا امام حسین دالنیز کے قاتلوں پر بیداور ابن زیاد پر لعنت نازل کرے۔

ابن جوزی عمید نے یزید کے کفریہ اعتقاد پر ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کریر کی اور اس میں دلائل سے ثابت کیا کہ برید بلاشبہ لعنت کا حقدار اور کا فر ہے۔

علامہ ملاعلی قاری کھے ہیں کہ یزید کے کفر کے متعلق یہی کہنا کافی ہے کہ وہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور ای وجہ سے حضرت امام احمد بن صنبل عربید نے اس پر کفر کا فتوی لگایا ہے جو کہ اس کے افعال کی وجہ سے اس پر صاوق ہے۔

من علمدار شائند من علم من ع

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑالتہ کھتے ہیں کہ یزید جہنمی اور ملعون ہے کیونکہ اس پرجفور نبی کریم میں ہے کیونکہ اس پرجفور نبی کریم میں ہے کیونکہ اس پرجفور نبی کریم میں ہے کیونکہ اس برحضور نبی کریم میں ہے کیونکہ اس وقت کیا کرو گے جب مدینہ منورہ کو خون سے رنگاجائے گا اور یزیدی فوج نے مدینہ منورہ کوخون سے رنگین کر کے اس کی بہترمتی کی پس وہ ملعون وجہنمی ہوا۔

علامہ سید امیر علی میشانی این تفسیر میں سورہ حشر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیزید فسادی تھا اور اس نے خونریزی کی اور حضور نبی کریم میشانی کے اور حضور نبی کریم میشانی کوشہید کیا اور مدینہ منورہ میں قتل عام کروایا۔

مجدد عالم حفرت مجدد الف ٹانی عند کا قول ہے کہ یزید بدیجنت تھا اور اس کی بدیختی میں کسی فتیم کا کوئی شبہ ہیں ہے۔

علامہ قاضی شہاب الدین رہے اللہ کو ایسے ہیں کہ یزید کے متعلق یہ بات ثابت ہے کہ اس نے حضور نبی کریم اللے اللہ اللہ بیت کو اذیت بہنچائی اور اس وجہ سے وہ لعنت کا حقدار ہے اور اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے کہ جولوگ اللہ اور اس کے رسول (منطق میں اس بہنچائے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ یزید نے اہل بیت حضور نبی کریم مطابق کے کواذیت بہنچا کر در حقیقت حضور عذاب ہے۔ یزید نے اہل بیت حضور نبی کریم مطابق کے کواذیت بہنچا کر در حقیقت حضور

#### من علمدار را المائين ا

نى كريم مِنْ الله كوتكليف يهنجاني بن وه لعنت كاحقدار موا

امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی عینیہ فرماتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجرتھا۔

علامہ سعد الدین تفتاذ اتی بریزانی کھتے ہیں کہ بزید نے حضرت سیدنا امام حسین طالغیہ کوشہید کروایا اور ان کے قل پر راضی ہوا ہیں اس نے عشرت رسول مضافیا کی ہے متنی کی ہے۔ کم یزید برلعنت کرتے ہیں اور اس کے بے دین ہونے میں کی قتم کی کوئی شہیں رکھتے ۔

یزید تو نے کھے دیر زندگانی کی مرے حسین طالقی نے صدیوں پہ حکمرانی کی اللہ فرات کئی لوگ مر گئے تشنہ مر مجھی نہیں ہے پیاس پھر بھی بانی کی مگر بچھی نہیں ہے پیاس پھر بھی بانی کی مر

### حضرت سيرنا امام حسين ظالمري

ابوعبدالله، منع آل محد مضائلة الرسول من و المونين منهد كربلا حفرت سيدنا المام حسين والنفي و مضور في كريم مضائلة المرت المونين حضرت سيدنا على المرتضى ولا النفي المرتفي المعظم المول من المعظم المول من المعظم المعظم

#### منز تعمال علم رار شائنة المنافقة المناف

حضرت سیرنا امام حسین رظافیہ کی عمر مبارک ابھی سات برس ہی تھی کہ حضور نی کریم مطبق اس خطری درت بری کھی کہ حضور نی کریم مطبق اس خطری درت میں کی مطبق اس خطری درت میں بھی اینے نانا جان سے ظاہری و باطنی فیوض حاصل کئے حضور نی کریم مطبق تھی اینے ان دونوں نواسوں کو اینے پاس رکھا کرتے تھے اور ان کے اخلاق حسنہ کی تربیت فرماتے تھے۔
تربیت فرماتے تھے۔

بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم مطابق خضور نبی کریم مطابق کا ارادہ میں رکوۃ کی مجوروں کا ایک ٹوکرالایا گیا۔ آپ مطابق جھوٹے انہیں تقسیم فرمانے کا ارادہ رکھتے تھے کہ حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹی جو کہ ابھی جھوٹے تھے آئے اور ایک مجورکو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا۔ آپ مطابق ایک میں وہ مجور حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹی کے منہ سے نکالی اور فرمایا کہ میرے اہل میت کے لئے زکوۃ حرام ہے۔ بس اس دن کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹی نے اپنے نانا حضور نبی کریم مطابق کی بات ذبی نشین بعد حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹی نے اپنے نانا حضور نبی کریم مطابق کی بات ذبی نشین بعد حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹی نے اپنے نانا حضور نبی کریم مطابق کی بات ذبی نشین

حضرت سیدناعلی المرتضی رئی نیخ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں گھر میں واخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم ہے گئی تشریف فرما ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین بڑی نیک آپ سے کی ایک میں اور حضرت سیدنا امام حسین بڑی نیک آپ سے کی ایک با کیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا زائی نیک آپ سے کی تیک میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور حسین (بڑا نیک کی ایک میں میں میں اور حسین (بڑا نیک کی اور حسین (بڑا نیک کی اور حسین (بڑا نیک کی دونوں میں اور حسین (بڑا نیک کی کی کرفر مایا۔
میزان کے بلڑے ہیں جبکہ فاطمہ (بڑا نیک کی اس کا تراز و ہے اور میں تراز و دو بلڑوں برہی قائم رہتا ہے جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر میں تقسیم کرو گے۔"

بجین میں ایک روز حضرت سیدنا امام حسن طالغیر اور حضرت سیدنا امام حسن طالغیر اور حضرت سیدنا امام حسن طالغیر آن میں کشتی کر روم سیدنا امام حسن طالغیر آنے حضرت سیدنا امام حسن طالغیر سیدنا امام حسن طالغیر سیدنر مایا۔

و د حسن (طالتینه) حسین (طالتینه) کو بکر لو''

جگر گوشہ رسول مطابق حضرت سندہ فاطمہ الز ہراؤالی انے کہا کہ بابا جان! آب مطابق بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے بھائی کو بکڑ لے۔ حضور نبی کریم منظ بھٹا نے فرمایا۔

"جرائیل (غلیلا) بھی توحسین (طالنید) ہے کہدر ہے ہیں کہ وہ حسن (طالنید) سے کہدر ہے ہیں کہ وہ حسن (طالنید) کو پکڑ لیں۔"

ایک دفعہ حسنین کریمین اٹنی اُنٹی مختی لکھ کر حضور نبی کریم مضافیقا کی خدمت میں لائے اور عرض کر سے ایک نا نا جان! دونوں میں سے کس کا خط اجھا ہے؟ حضور میں لائے اور عرض کرنے لگے: نا نا جان! دونوں میں سے کس کا خط اجھا ہے؟ حضور

نی کریم سے کھا ایک کی دل شکی ہیں کے ایک کی دل شکی ہیں کرنا جاہتے تھے کہ اے رائج نہ ينج خود فيصله نه فرمايا اوران كوحضرت سيّدنا على المرتضى والنين كے ماس بھيج ديا كه وه فيصله كري - حضرت سيدناعلى المرتضى بنالنيز نے بھى خود فيصله نه كيا اور ان كوحضرت سیدہ فاطمہ الز ہرائی اس کے یاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ بہجان نہیں ہے اس کیے میں بیرسات موتی زمین پر ڈالتی ہوں۔تم میں سے جوزیادہ موتی جن کے گاای کی شختی اچھی ہوگی۔آپ خان النین نے موتی ہوا میں اچھال دیئے اور جب زمین برگرے توجنت کے شہرادول نے ان کو چنا شروع کیا۔ دونوں نے تین تین موتی جن لیے۔اب دونوں میں سے کوئی ایک ساتواں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جرائیل میل آئے اور ساتواں موتی اٹھا لیا اور اللہ عزوجل کے حکم سے اس کے دو تکڑے کردیتے اور دونوں شنرادوں نے آ دھا آ دھا اٹھالیا۔ دونوں شنرادوں میں سے و كسى كوشكست كامندنه دي كهنا يرا وحضور ني كريم منظرية كوخر بمونى تو آبديده بو كئ اور فرمایا آج الله تبارک و تعالیٰ کوان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وفت آئے گا دونوں کو آز مائش میں نبتلا کیا جائے گا۔

حضرت سیّدنا امام حسین و النین نه این زندگی میں بے پناہ مصائب کا سامنا کیا اور آپ و النین ابھی کم س تھے کہ بہلے حضور نبی کریم مینے بیتی کا وصال ہوا، پھر والدہ حضرت سیّدہ فاطمہ الزہرا و النین کا وصال ہوا۔ جوان ہوئے تو والد برزرگوار کوشہید کر دیا گیا اور پھر بھی خصہ ابعد بھائی حضرت سیّدنا امام حسن و النین کو بھی زہر دے کرشہید کر دیا گیا۔
دیا گیا۔

روایات میں آنا ہے حضرت سیدنا امام حسن را اللہ کو زہر و نے کر شہید کیا عمل وقت آپ رطالتہ کو رہر دیا گیا اس وفت حضرت سیدنا امام حسین را اللہ کا اس وفت حضرت سیدنا امام حسین را اللہ کا کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کا کہ ک

من علمدار شائن كالمدار كالمدا

آب و النفر کے بیاس آ کرعرض کیا بھائی! آب رہائی بھے بتا کیں کہ آب رہائی کو زہر کسی نے دیا ہے؟ آب رہائی کے اللہ عزوجل کسی نے دیا ہے؟ آب رہائی کے فرمایا کہ اگر میرا گمان درست ہے تو پھر اللہ عزوجل حقیقی بدلہ لینے والا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رہائی کی شہادت درحقیقت آب رہائی کی میرکا امتحان تھی۔ آپ رہائی کی اسی کے میرکا امتحان تھی۔ آپ رہائی کی ایس کی کی کی اور کی کے دویا کرتے تھے۔

حضرت سیّدنا امام حسن ر النین کی طرف رجوع کیا لیکن آپ ر النین نے حضرت ایم حسین ر النین کی طرف رجوع کیا لیکن آپ ر النین نے حضرت امیر معاوید ر النین کے ساتھ کیے گئے معاہدہ کی بابندی کوضروری بجھتے ہوئے لوگول کی بات مانے ہے انکار کردیا اور حضرت امیر معاویہ ر النین کی زندگی کے دوران ان کی بیعت خلافت پرقائم رہے اور ہر ممکنعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ ر النین کی ۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ را النین ، حضرت سیدنا امام حسین والنین ، حضرت سیدنا امام حسین والنین اوران کے تمام عزیز وا قارب کوشام کے علاقہ ومشق میں لے گئے اور وہال آپ والنین کو ومشق کے کل میں رکھا اور ہر طرح سے فاطر و مدارات کی ۔ حضرت سیدنا امام حسین والنین جب بھی ور بار خلافت میں تشریف خطوص لے جاتے تو آپ والنین کے لئے حضرت المیر معاویہ والنین اپنے وائین جانب خصوص فی نشست لگواتے اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین والنین سوار ہوتے بعد میں حضرت امیر معاویہ والنین سوار ہوتے بعد میں حضرت امیر معاویہ والنین کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنین کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنین کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنین کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین والنین کے تعلقات بے حد خوشگوار

O....O....O

### 

ولید نے ای وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین اور عبداللہ بن زبیر رہی اُنٹی کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔عبداللہ بن عمر بن عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔حضرت سیدنا امام حسین رہائٹی نے اس سے کہا۔

کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔حضرت سیدنا امام حسین رہائٹی نے اس سے کہا۔

''تم جاؤہم ابھی آتے ہیں۔''

حضرت عبدالله بن زبیر رفای نائے عضرت سیدتا امام حسین رفای نی سے فر مایا۔
"دولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو
سکتا ہے؟"

حضرت سيدنا امام حسين واللين في عنه مايا

"میرا خیال ہے کہ حفرت امیر معاویہ رہائنی کا وصال ہو چکا ہے اور ابھی ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لئے کہا جارہا ہے اور ابھی لوگوں میں حفرت امیر معاویہ رہائنی کی موت کا کسی کوعلم بھی بہیں ہے چنانچہ اس سے بہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت

کے لئے یا بند کیا جارہا ہے۔

حصرت عبداللدين زبير والتنافي المال

"میرا بھی یہی خیال ہے اب ہمارا آئندہ کا کیا لائحمل ہونا

فِي جُحُ؟''

حضرت سيدنا امام حسين شائن في غرمايا ـ

'' میں ابھی اینے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ جلنے کا کہتا ہوں، ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے۔ اور میں اندر جاؤں گا۔''

حضرت عبدالله بن زبير الله المات كها

" مجھے آب رہائند کی جان جانے کا خطرہ ہے۔"

حضرت سیدنا امام حسین طالغین نے فرمایا۔

"مين سوچ مجھ كر جاؤل گا-"

بعدازاں حضرت سیّدنا امام حسین والنینؤ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے بربینج گئے۔حضرت سیّدنا امام حسین والنینؤ نے ان جوانوں سے کہا۔

> ودتم سب لوگ دردازے پر کھڑے رہو میں اکیلا اندر جاؤں گا اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر طلے آنا ورنہ واپسی تک بھڑا انظار کرنا۔'

حضرت سیدنا امام حسین دان اندر تشریف کے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت سیدنا امام حسین دانتی نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو

"صلح الرائی سے بہتر ہے اور اتفاق برسی اچھی چیز ہے اللہ تم دونوں کے تعلقائت کو بہتر بنائے۔"

ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹنے کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آب رٹائٹنے بیٹھ گئے تو ولید نے برید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا۔

> ''امیر معاویہ (طالعہ اللہ ) کا انتقال ہو گیا ہے۔' حضرت سیدنا امام حسین طالعہ نے فرمایا۔

''نہم اللہ کے بین اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تم لوگوں کواس مصیبت بیں صبر عطا فرمائے۔''

ولید نے کہا کہ جھے بڑید نے کہا کہ آپ رٹائٹو کے مایا کہ بیعت تو اعلانیہ رہائٹو سے بیعت تو اعلانیہ رہائٹو سے بیعت لول۔حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹو نے فرمایا کہ بیعت تو اعلان کر ہوتی ہے بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ رٹائٹو کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگول سے اعلانیہ بیعت لو چر جھے سے مطالبہ کرنا۔ ولید جھتا تھا کہ تناید حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹو فورا انکار کر دیں گے لیکن وہ آپ رٹائٹو کا فرم اجہ دیکھ کر مشتدر رہ گیا اور اس نے آپ رٹائٹو کے اس جواب کو ہی کا فی سمجھا۔

مروان جوبیشا بیرسب گفتگوس رہا تھا اس سے خاموش نہ بیشا گیا وہ ولید سے الجھ یوا کہ اس لئے تم انہیں سے الجھ یوا کہ اگر بیدونت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی اس لئے تم انہیں گرفتار کرلو۔حضرت سیّدنا امام حسین دالین نے فرمایا۔

"تههاری به جرائت نبیس که تم مجھے گرفتار کرسکو۔"

بي فرما كر حصرت سيّدنا امام حسين والتفيّة وايس حلية آئة وليدية مروان

ے کہا۔

''تم جائے ہو میں آئی می بات پر ان کا خون بہا دوں ، جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ برو زِمحشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔' مروان نے جب ولید کی بات سی تو طیش میں آگیا اور کہا۔ ''اگر یہی بات ہے تو پھرتم جانو اور تمہارا کام جانے۔'' بعدازاں مروان نے برید کے ایسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنری سے ہٹا دیا۔

حضرت عبدالله بن زبیر رفایجا، حضرت سیدنا امام حسین رفایتی سے ملاقات

بعد مکم مرمد روانہ ہو گئے ۔ حضرت سیدنا امام حسین رفایتی نے گھر والی آکر اپنے

بعائی حضرت محمد بن حفیہ رفایت سے مشورہ کیا جو اس دور کے نالیغہ روزگار عالم دین

تھے۔ حضرت محمد بن حفیہ رفایتی نے حضرت سیدنا امام حسین رفایتی سے عرض کیا۔

" آپ رفایتی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری رائے ہے

کہ آپ رفایتی مجھے سب سے انکار کردیں اور کی دوسری جگہ میا کہ آپ رفایتی کی بعت کی دعوت

ماکر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت

دیں۔ آگر لوگوں نے آپ رفایتی کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو

اس سے آپ رفایتی کی فضیلت میں بچھ کی نہ آسے گی۔ آگر آپ

رفایتی کی موجود ہیں تو

اس سے آپ رفایتی کی فضیلت میں بچھ کی نہ آسے گی۔ آگر آپ

گیر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بات خون

مراب تک جا پہنچ گی۔ "

حضرت سیدنا امام سین الله نے حضرت محمد بن حنفیہ رہائند کی بات مان لی

کر مایا۔ دور

''میرا بھی یمی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں کیونکہ میرے انکار سے برید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں جاہتا کہ مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو''

حضرت سیّدنا امام حسین طالعنی است ریاض الجنة تشریف لے گئے اور عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ بھر آب طالعیٰ روضہ رسول الله مضری آب تشریف کے اور عبادت و نوافل میں مشغول رہے۔ بھر آب طالعیٰ روضہ رسول الله مضری آب تشریف کے اور اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یوں دعا فرمائی۔

''اے اللہ! میں تیرے محبوب کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور میں نیہاں سے جن میں تیرے محبوب کی بیٹی کا بیٹا ہوں اور میں یہاں سے جن حالات میں مجبور ہو کر جارہا ہوں تو انہیں خوب جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار کرتا ہوں اور برائی سے اجتناب برتنا ہوں۔ اے اللہ! مجھے اپنے بیارے حبیب کا واسطہ کہ تو میرے لئے وہ راستہ محبوب کی رضا مبندی شامل محبوب کی رضا مبندی شامل موں''

پھر حضرت سیدنا امام حسین والنیزا ، حضور نبی کریم مطابقیدا کے مزار پاک پر دیر

تک درود وسلام پڑھتے رہے اور آنسو بہائے رہے۔ پھر قبر انور کو بوسہ دیا اور اس سے

لیٹ کر روتے رہے۔ حضور نبی کریم مطابقی کی قبر انور پر آپ وٹائیڈ نے دیکھا فرشتوں

کی ایک کثیر جماعت حاضر ہے اور حضور نبی کریم مطابقی منبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ

والنیز کو حضور نبی کریم مطابقی ان آغوش میں لیا اور فر مایا۔

والنیز کو حضور نبی کریم مطابقی ان کی آغوش میں لیا اور فر مایا۔

دیمیرے بیٹے ایس دیکھ رہا ہول کہ عنقر بیب تہیں خاک وخون اس

من علم را را الله الله المنافقة المنافق

میں تربیا جائے گا اور میری امت کے چند جانثاران کے ساتھ تہمیں کربلا میں ذرج کیا جائے گائم سب بیاسے رہو گے اور پینے کا بانی میسر نہ ہوگا، تمہارے قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہول گا بانی میسر نہ ہوگا، تمہارے قاتل میری شفاعت نہ ہوگا، تم مول کے گر اللہ کی قتم انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگا، تم عنقریب اینے مال باب سے ملنے والے ہو اور وہ بھی تم سے ملنے کے متنی ہیں۔'

حضرت سیدنا امام حسین طالفیز نے عرض کیا۔

حضور نی کریم سے ایک انے فرمایا۔

"میرے بیٹے! تمہارے لئے شہادت کاعظیم مرتبہ لکھ دیا گیا اور تم اجرعظیم کے ستی ہو۔'

### 

حضرت سیدنا امام حسین و النیز نے اہل بیت کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانگی کی تیاری شروع کی ۔ حضرت محمد بن حنفیہ والنیز نے بھی ساتھ جلنے کا ارادہ کیا تو آب والنیز نے بھی ساتھ جلنے کا ارادہ کیا تو آب والنیز نے فرمایا۔

"تہماری طبیعت ناساز ہے اور تہمارے ہی ذریعے مجھے مدینہ. منورہ کے حالات سے آگاہی حاصل ہوگی۔"

پھر حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹیڈ ام المونین حضرت سیدہ ام سلمہ رٹائٹی کی خدمت میں مالیہ وٹائٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ان کے گوش گزار کئے۔حضرت سیدہ النظام نے فرمایا۔

"تہماری باتیں س کر میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے گر ہیں نے حضور نبی کریم مطریق کی زبانِ اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے مسین (بنائن کی کوغراق کی سرزمین پرشہید کیا جائے گا اور پھر حضور نبی کریم مطریق نے جھے اس مقام جس کا نام کربلا ہے کہ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا

کہ میرے بینے کوشہید کر دیا گیا ہے یس میرے بینے تمہارا یہ سفر مکہ کانہیں بلکہ عراق کا ہے۔"

حضرت سیدنا امام حسین والنیز نے جب بات می تو رودیئے اور عرض کیا۔
"بیاری امی جان! مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کرا جائے گا
اور مجھے شہید کر دیا جائے گا۔"

کروہ میرے ہمراہ ہوں۔"

بعدازال حفرت سیدنا ایام حسین دانی جنت البقیع میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک سے لیٹ کرروتے رہے۔ پھر اپنے بھائی حفرت سیدنا امام حسن دانین کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا۔ پھر آپ دانین نے جنت البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام دی گئی کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام دی گئی کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر فرمائی۔ ۱۸ رجب المرجب ۲۰ ہے کو حضرت سیدنا امام جسین دائین نے حضرت عباس علمدار دائین کو مکہ کرمہ کی جانب روائی سے آگاہ کیا اور انہیں منتظم بناتے ہوئے سفر علمدار دائین کو مکہ کرمہ کی جانب روائی سے آگاہ کیا اور انہیں منتظم بناتے ہوئے سفر

مدار تفاعظ وملہ مرمہ فی جانب روا فی سے اکاہ لیا اور اہیں ہستم بتاتے ہوئے سفر
کے انظامات کرنے کا تکم دیا۔ حضرت عباس علمدار دالتینی نے سوار یوں کا انظام کیا
اور پچھ ہی دیر میں سفر کا سامان جمع کیا اور پھر سامانِ سفر اور سوار یوں کے ہمراہ حضرت
سیدنا امام حسین دلاتین کے باس آئے اور عورتوں کو سوار یوں پر سوار کروانے کے بعد
دیگر لوگوں کو بھی سوار یوں پر سوار کروایا۔

#### من علمدار رئائن المنافقة على المنافقة ا

۱۸ رجب ۲۰ ه کو حضرت سیدنا انام حسین رفاینی این این وعیال کے ہمراه مدید منوره سے مکہ مکرمہ میں صرف دو بی خاندان سید منوره سے مکہ مکرمہ میں صرف دو بی خاندان سی ایک بنوامیہ اور دوسرا بنو ہاشم ۔ حضور نبی کریم مائیلی کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ جب مکہ مکرمہ کی ریاست اسلامی ریاست بن گئی تو پھر دونوں قبیلوں میں کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ یبی وجھی کہ آپ میں ہوئی آپ نے بنو ہاشم میں سے کی کوکوئی بڑا عہدہ نہیں دیا تا کہ ہر فتم کے تفرق نے اور نفر توں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ میں ہوئی بڑا عہدہ خشرت ابو بکرصد این اور حضرت عمان غی محادرت عمان غی المین خالی نظاف کے بعد حضرت عمان غی المین خالی خالی کا امتیاز رہا ہوگیا۔ حضرت عمان غی دائوں کا واقعیان خالی نظاف کے بعد حضرت عمان غی دائوں کا امتیاز رہا ہوگیا۔ حضرت عمان غی دائوں کا خاتم بعد حضرت علی المرتضی دائونی خالی خالی کی کھر پور خالفت کی ۔ حضرت علی المرتضی دائونی خالی نے دب اینا دارالخلافہ بیدا ہوگیا۔ خالی نظاف کیا تو وہاں پر بنو ہاشم کا اثر قائم ہوگیا۔

عراق کے ساتھ بھم کی بھی طاقت تھی اس طرح عراق سے لے کرایران اور خراسان کے علاقوں پر بنو ہاشم کا اقتدار ہوگیا تھا۔ حضرت سیّدنا امام حسن رہائین نے جب حضرت امیر معاویہ رہائین سے کے کر کے خلافت ان کے حوالے کر دی تھی تو اس وقت بنو ہاشم نے حضرت سیّدنا امام حسن رہائین کے اس اقدام کو پندند کیا تھا چنانچہ اب بنو ہاشم کی اصطلاح اہل بیت میں بدل کی اور مقابلہ بنوامیہ اور اہل بیت میں ہوگیا۔ جب کو فیوں نے بیسنا کہ حضرت امیر معاویہ رہائین کا وصال ہو چکا ہے اور حضرت سیّدنا امام حسین رہائین نے بربید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو بنو امیہ کے خلاف سیّدنا امام حسین رہائین کے دلوں میں بیک رہا تھا اس نے انہیں حضرت سیّدنا امام حسین رہائین کی خلاف بینا میں بیک رہا تھا اس نے انہیں حضرت سیّدنا امام حسین رہائین کی امداداور پر بید کی مخالف بین کے دلوں میں بیک رہا تھا اس نے انہیں حضرت سیّدنا امام حسین رہائین کی امداداور پر بید کی مخالفت کے لئے بے چین کر دیا۔

حفرت سیرنا دام حسن را النین نے مکہ کرمہ بیٹنے کے بعد شعب ابی طالب میں قیام فرمایا جہاں آپ را النین کے علم حسن عطا ہونا:

حضرت عباس علممدار را النین کو علم حسن عطا ہونا:

حضرت عباس علممدار را النین کو علم حسن عطا ہونا:

حیراللہ ابن سان کوئی سے مردی ہے فرماتے ہیں جب حضرت سیرنا امام حسن را النین کا قافلہ مدید منورہ سے مکہ کرمہ کی جانب عازم سنر ہوا تو لئی حسن کا علم حسن میں ملمدار را النین علم حسن کی جانب عازم سنر ہوا تو لئی حسن کی علم حسن کی کرے جان علمدار را النین علم حسن کی کرے جان علمدار را ایک شام کو مجنثی ترے لہوئے شق ہر ایک شام کو مجنثی ترے لہوئے شق

O\_\_\_O

### اہل کوفہ سے خط و کتابت

مکہ مرمہ میں قیام کے دوران حضرت سیّدنا امام حسین بڑائیو کو کھا کدین کوفہ کے خط پر خط اور بیام پر بیام بینی گے کوئی دن ایبا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے بیغامات موصول نہ ہوئے ہوں کو فیوں کو جب اپنے خطوط و بیغامات کے لئی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ بڑائیو کی خدمت میں دفود بھیجنا شروع کر دیے ان دفود میں عراق کے مشہور لوگ شائل ہوتے تے اوروہ تین امور پر ذور دیت تے ان دفود میں عراق کے مشہور لوگ شائل ہوتے تے اوروہ تین امور پر ذور دیت تے ایک یہ یہ کرفہ تشریف لایے اور مفالات کی بیت لیجے ۔ تیسر سے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جاناری کی موث پر قائم رہیں گے۔ تیسر سے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جاناری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمار سے سامنے یزید کی طاقت کے بھی نہیں ۔ وہ آپ بڑائیو کا بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اور عراق آپ بڑائیو کے ساتھ ہو کے اور صرف ایک شام بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اور عراق آپ بڑائیو کے ساتھ ہو کے اور صرف ایک شام بال بیانہیں کر سے گا۔ جاز اور عراق آپ بڑائیو کے ساتھ ہو کے اور صرف ایک شام آپ بڑائیو کا کھی نہیں بگاڑ سے گا۔

یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور عائدین کی طرف سے کیے گئے اور بید حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق ول اور پختگی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین بالیڈ کی جمایت کرتے تو برید کی توت کو باش باش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ آپ بالیڈ برید کو نااہل غیر مستحق اور فاسق تو سیجھتے ہی تھے اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ برید کا افتد ار سے عزل فرض کفاریہ ہے اس لیے ان کوفوری طور براس مجر

کے حضرت عباس علمدار رہائی کے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہئے تھالیکن پور حمایت پر کوفیوں کا شکر میہ ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہئے تھالیکن آپ رہائی نے ایسا نہ کیا کیونکہ آپ رہائی ان کوفیوں کی مثلون مزاجی کو اچھی طرح جانے بہجانے تھے ادر گذشتہ حالات آپ رہائی کے پیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے جس طرح آپ رہائی مضرت علی الرتضی رہائی اور بھائی حضرت سیدنا مسلم من رہائی مضرت سیدنا مام حسن رہائی مناز ہے جوعہد و بیان باند ھے تھے وہ ان پر پورانہ اترے تھے۔

حضرت مسلم بن عقبل طالعين كي كوف روانگي:

مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا اس لیے حضرت سیدنا امام حسین برالتھ نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا جائے اور پھر نگاؤ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل بڑائنڈ پر بڑی جو آپ بڑائنڈ کے بچازاد بھائی تھے۔

جب حضرت مسلم بن عقیل را النفیا کوف پنچ تو لوگوں نے آپ را النفیا کا اور چند دنوں کے اندرا تھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ را النفیا کی استقبال کیا اور چند دنوں کے اندرا تھارہ ہزار سے زیادہ لوگوں نے آپ را النفیا کی ہیعت کر لی اس صور شحال کو دیکھتے ہوئے آپ را النفیا نے ہاتھ پر حضرت سیدنا امام حسین را النفیا کو خط لکھا اور سارے حالات ہے آگاہ کیا۔ آپ را النفیا نے حضرت سیدنا امام حسین را النفیا کو ملا تو حضرت سیدنا امام حسین را النفیا نے کوف روائی کی تیاری شروع کر دی۔

روایات کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل طابق کوفہ بنتج اور مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ کوفہ دالے تو بری شدت سے انتظار کر رہے تھے ہاتھوں ہاتھوں ہاتھوں اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ لوگ بیعت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے گئے۔دوروز کے اندراٹھارہ ہزار کوفیوں سبقت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے گئے۔دوروز کے اندراٹھارہ ہزار کوفیوں

#### 

نے حضرت مسلم بن عقبل طالعیٰ کے ہاتھ پر حضرت سیّدنا امام حسین طالعیٰ کے حق میں خلافت کی بیعت کر لی اور ان میں ہر طبقہ ہے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے

گورنرکوفه کی برطرفی:

کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر شائنڈ ایک نیک فطرت برزگ صحالی رسول الله ﷺ على مركزميون كا مشامده كرري عظم اور حضرت سیدنا امام حسین طالعین کے نمائندہ کی حیثیت ہے حضرت مسلم بن عقیل طالعین کی قدر و منزلت اورعزت افزائی برخاموش تھے۔ آپ طالبین صلح جواور حلیم الطبع بزرگ تھے اس کے آپ اللیٰ نے حضرت مسلم بن عقبل طالعہ کے خلاف کوئی عملی قدم نہ اٹھایا۔ جب مشق میں بیخبریں پہنچیں تو یزید کی پریشانی کی انتہاء نہ رہی اس نے فوری طور پر ایئے مشیروں کا اجلاس طلب کیا اور فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر مٹائٹی کو برطرف کر دیا گیا۔عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنرمقرر کیا گیا اور اے حکم دیا گیا کہ مسلم بن عقیل ( جالنند ) كوتل كردويا كوفه سے نكال دو۔

ابن زیاد جو کہ بھرہ میں موجود تھا اینے ستر ہ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ بھرہ سے روانہ ہوئے کے بعد اس نے وہ راستہ جھوڑ دیا جو بھرہ سے کوفہ کو جاتا تھا وہ راستہ اختیار کرلیا جو مکہ کرمہ ہے کوفہ کو جاتا تھا اس فیصلہ کے بیجھے اس کی گہری منصوبہ بندى اور شيطا نيت كارفر ماتھى ۔ اے علم ہو چكا تھا كەحضرت سيدنا امام حسين رالفيز كو کوفہ چہنچنے کی دعوت دی جا چکی ہے اور کوفہ والے شدت سے ان کا انظار کررہے ہیں۔ ان معلومات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوفہ والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جس میں اس کو کامیا بی حاصل ہوئی ً۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ایک جگہ رک کرشام کا انتظار کرنے لگا۔ جب اندھیرا چھا گیا اور اچھی طرح انسان کی پیچان نہ

من علم دار رفائق 65

ہوسکتی تھی۔ توا بے لشکر کو چھوڑ کر چند قابل اعتاد ساتھیوں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس نے ایخ چیرے کو نقاب نے ڈھانپ رکھاتھا تا کہ لوگ اس کو پہچان نہ کیس۔

بے بارے دھاب سے رہا ہے ہے۔ کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین بڑا تھے۔ کوفہ کے لوگ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین بڑا تھے۔ انہوں نے نعرے بلند کئے اور ابن زیاد مکارانہ انداز میں گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ لوگ اس کے بیچھے تیجھے تھے مگر اس نے اس وقت لوگوں کو مخاطب نہ کیا۔ گورنر ہاؤس پہنچنے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ کئی لوگ سمجھ گئے کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین بڑا تھے۔ اس نے پہلے بلکہ کوئی اور ہے۔ ابن زیاد چونکہ حالات پرجلد قابو پانا جا ہتا تھا اس لئے اس نے پہلے حضرت نعمان بن بشیر بڑا تھے؛ کومعزولی کے احکامات سائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کے سائل کوفہ کے سائلے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کے سائل کوفہ کے سائلے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کے سائل کوفہ کے سائلے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کراہل کوفہ کے سائلے نے بہلے کہ اور پھر جامع مسجد میں بہنچ کے سائلے کوفہ کے سائلے نہایت زبردست تقریر کی ۔

''امیر المونین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے انہوں نے مجھے کم دیا ہے میں مظلوموں سے انصاف، فرما نبرداروں پر احسان اور غداروں اور نافر مانوں پر بختی کروں میں بیتھم بجالا وُں گا۔ دوستوں سے میراسلوک مشفق اور مہربان باب جیسا ہوگالیکن جوشف میرے احکام سے سرتانی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مرہ چھکاؤں گا اس لیے ہر شخص کوخود اپنی جان کر رحم کرنا جا ہے۔''

اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے اس لیے بردل بھی تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ تنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بردلی نہ دکھاتے تو تقریر کے دوران ہی اس کی تکابوئی کر دیتے لیکن

تقریرین کران میں ہے اکثر کے لینے جھوٹے لگے تھے۔ ابن زیاداس تقریر کے بعد گورنر ہاؤس چلا گیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لوگوں کو بھی خفیہ میٹنگ کے لئے بلالیا۔

حضرت مسلم بن عقبل طالعين كي شيها دت:

ابن زیاد کے گورنر بننے اور کو فیوں کے دغا دینے کی خبر سننے کے بعد حضرت مسلم بن عقبل شالنین کوفیہ کے ایک سردار ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے جو کہ حضرت سیدنا امام حسین طالبین کے جانثاروں میں سے تھے۔ این زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل ونالنيز كى تلاش كے لئے اسے جاسوس شہر میں بھیلا دیتے۔ ابن زیاد کے جاسوس شہر مجر میں حضرت مسلم بن عقبل رہائے؛ کو تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔اس دوران ابن زیاد ایک روز خود ہانی بن عروہ رہائین کے گھر جہنے گیا۔ ابن زیاد کو ہانی بن عروہ رہائین یرشک گزرا اور اس نے اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ این زیاد کے ایک جاسوں نے ہانی بن عروہ کے گھر کے ایک برزرگ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا اور اس سے کہا کہ میں دلی خواہش کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں حضرت سیدنا امام حسین طالتین کے کسی داعی کی خدمت میں تنین ہزار دینار جومیری ملکیت ہیں پیش کر کے تواب حاصل کروں۔

وہ بزرگ اس جاسوس کی باتوں میں آ گئے اور اے لے کر حضرت مسلم بن عقیل رہائی کے یاس ملے گئے۔ وہ شاطر جاسوس حضرت مسلم بن عقیل رہائی کے قدموں سے لیٹ گیا اور آنسو بہانا شروع ہو گیا۔ پھراس نے ابن زیاد کو مخری کی کہ حضرت مسلم بن عقبل مالغنه، مانی بن عروه والنفنه کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروه كوطلب كيا اور ان مصحضرت مسلم بن عقبل طالفيد كى حوالكى كا مطالبه كيا- بانى بن عروه راانند نے کہا کہ وہ میرے مہمان ہیں میں تمہارے دوالے ہرگز نہ کروں گا۔ ابن

زیاد عصر میں آگیا اور اس نے انہیں قید میں ڈلوا دیا۔

پھرابن زیاد نے کوفہ کے دیگر قبائل نے سرداروں کو اپنے ہاں مدعو کیا اور جب وہ پنچے تو اس نے قلعہ کے دروازے بند کروا دیئے۔ حضرت مسلم بن عقبل رخالفنا کو جب خبر پنجی تو وہ ان اعمارہ ہزار جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤ ک کو جب خبر پنجی تو وہ ان اعمارہ ہزار جوانوں کو لے کر جو بیعت کر چکے تھے گورنر ہاؤ ک پنجے۔ ابن زیاد نے ایک اور چال کی اور اس نے ان تمام سرداروں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے قبائلیوں کو تھم دیں کہ وہ حضرت مسلم بن عقبل رخالفنا کا ماتھ چھوڑ دیں ورندان کے سرقلم کر دوں گا۔ ان سرداروں نے اپنے اپنے قبائلیوں کو تھم دیا اور وہ جو حضرت سین دانوں نے اپنی گردنیں کو انے کو تیار تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقبل رخالفنا کو تیار تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقبل رخالفنا کا ماتھ چھوڑ دیا۔

حضرت مسلم بن عقبل ر النفئ نے جب کوفہ والوں کی غداری دیکھی تو پر بیٹانی کے عالم میں ایک طرف چل دیئے۔ اس دوران ایک ضعیفہ کے باس سے آپ ر النفئ کو بانی بلایا کا گزر ہوا۔ آپ ر النفئ نے اس سے پانی طلب کیا تو اس نے آپ ر النفئ کو بانی بلایا اور کہنے گئی کہ سارا کوفہ اس وقت آپ ر النفئ کا دشن ہے آپ ر النفئ میرے گھر میں ر بین میں آپ ر النفئ کو باہر نہ جانے دول گی۔ میرا بیٹا بھی جاسوں ہے اور آپ ر النفی فی الوقت میرے گھر کے تہہ خانے میں جھٹ جا کئیں۔

آپ ر النین کا محد بن اضعت اوراس کے لشکر سے مقابلہ ہوا اور آپ ر النین رخی ہوگئے۔
محد بن اضعت نے بناہ کا وعدہ کیا اور آپ ر النین نے ہتھیار ڈال دیئے۔ آپ ر النین کو ابن زیاد نے آپ ر النین کی گردن اڑانے کا حکم ابن زیاد نے آپ ر النین کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ ر النین نے بال کے جایا گیا جہاں ابن زیاد نے آپ ر النین کی گردن اڑانے کا حکم دیا۔ آپ ر النین نے محد بن اضعت کواس کا وعدہ یا دولاتے ہوئے کہا کہ تم اپنا وعدہ نہ کر سکے اب تم میری ایک بات مان لو اور میر سے بھائی حسین ( النین کی کوخط لکھ کر کوفہ کے حالات سے آگاہ کردو۔

حضرت مسلم بن عقبل بنائیز کوشہید کرنے کے بعد ابن زیاد نے ہائی بن عروہ بنائیز کو بھی گورز ہاؤس کے اندرقتل کروا دیا جبکہ ایک روایت کے مطابق سربازارقتل کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقبل بنائیز کی شہادت کے بعد ان کے دونوں معصوم بجول کو جنہیں وہ اپنے ہمراہ کوفہ لائے تھے اور وہ قاضی شری کے ہاں مقیم تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔

حضرت مسلم بن عقبل اور حضرت ہائی بن عروہ ری ایک مروں کو ابن زیاد نے یہ ید کے بروں کو ابن زیاد نے یہ ید کے باس دمشق بھیج دیا اور ساتھ ہی ایک مکتوب بھی لکھا کہ مسلم بن عقبل ری النی کے بان بناہ لی تھی اور میں نے ان پر قابو یا کر ان دونوں کو قبل کردیا اور ان کے مرتن سے جدا کردیا اور اب دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ کہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ کہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ کہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ دونوں سریزید کے باس بھیج رہا ہوں۔ یہ یہ یہ دونوں سریزید کے باس بھی اور مکتوب ملا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو جوانی مکتوب لکھا اور کہا تو نے جھے مطمئن کر دیا اور میں تیرے بارے میں ایسا ہی سوچتا تھا۔

# حضرت سيرنا امام حسين طالعن كوفهرواتكي

اہل کوفد کی جانب سے حضرت سیدنا امام حسین رظائیہ کو بار بار مکتوب کھے جا رہے تھے اور ان میں وہ اپنی وفاداری کی قسمیں کھا رہے تھے اور اس دور ان آپ رٹائیہ کو حضرت مسلم بن عقیل رٹائیہ کا خط بھی ملاجس میں انہوں نے اہل کوفد کی جانب سے مکمل جمایت اور وفاداری کا ذکر کیا تھا۔ اہل عراق کے خطوط اور حضرت مسلم بن عقیل رٹائیہ کے خط کے بعد آپ رٹائیہ نے کوفہ جانے کا مصم ارادہ کر لیا اور اس دور ان آپ رٹائیہ کو خبر نہ تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رٹائیہ کو شہید کر دیا گیا اور اہل کوفہ نے عہد تکنی کر دی ہے اور اب وہ آپ رٹائیہ کی جمایت سے دستبردار ہوکر بزید کے بیروکار بین گئے ہیں۔

حضرت سیدنا امام حسین را النین کی کوفہ روائی کاعلم جب عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو ہوا تو انہوں نے آپ را النین کو کوفہ جانے سے رو کنے کی کوشش کی ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر والنین نے کہا کہ کوفہ والے اگر آپ را النین کے حامی ہیں تو وہ یہاں آکر آپ را النین کی مدد کریں۔ آپ را النین یہاں رہ کر اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ آپ را النین نے کہا کہ مجرمہ میں خون ریزی نہیں چا ہتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس را النین نے کہا کہ اگر عراق والے آپ را النین کے حامی ہیں تو پہلے وہ عبداللہ بن عباس را النین نے کہا کہ اگر عراق والے آپ را النین کے حامی ہیں تو پہلے وہ مکل شام پر قبضہ کریں۔ وہ آپ را النین کو ناحق لڑائی میں جھونکنا جا ہے ہیں اور وہی

من علمدار بنائين كالمدار بنائين المنافق المسلم المنافق المسلم المنافق المسلم المنافق المسلم المسلم المنافق المسلم المسلم

سلوک آپ رٹائیڈ کے ساتھ کرنا جاہتے ہیں جو انہوں نے آپ رٹائیڈ کے والد برزگوار اور بھائی سے کیا تھا۔ آپ رٹائیڈ نے اس عذر کوشلیم نہ کیا اور قریباً جار ماہ مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔حضرت سیّدنا امام حسین رٹائیڈ نے مکہ مکرمہ سے دھتی کے وقت ذیل کا خطبہ دیا۔

"موت اولاد آدم عليالتا كے لئے لازم ہے اور بيمون كے لئے باعث زینت ہے جس طرح عورت کے گلے میں ہار۔ مجھے اینے بزرگول سے ملنے کا شوق ہے اور بیشوق حضرت لیعقوب علیاتی کی طرح ہے جس طرح وہ حضرت پوسف علیاتی سے ملنے کے مشاق تھے۔ میرے لئے مقل تیار کیا گیا ہے جے میں دیکھوں گا اور اب بھی دیکھرہا ہوں، جنگل کے بھیڑ ہے جھے چیز رہے ہیں اور جھے سے اپنے شکم بھررہے ہیں۔ جو بات لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے اس سے کوئی نہیں نے سکتا، ہم اہل بیت بھی الله عزوجل كى رضامين راضى بين اور اس آزمائش برصر كرنے والے بین وہ یقینا ہمیں اس کی جزاعطا قرمائے گا۔حضور نی كريم مطايقة ان كى آل دور تبين ہوگى اور ہم جلد جنت ميں ملنے والے ہیں جو مارے لئے اپنی جان قربان کرے گا وہ ، اینے تفس کوئ سے ملنے پر آمادہ کر چکا ہے۔"

حضرت سیّدنا امام حسین طالغیرا کے کوفہ روا گلی کی خبر جب ابن زیاد کو پیٹی تو اس نے جاسوی کا نظام سخت کر دیا اور آپ طالغیرا سے ہمدردی رکھنے والوں کو قبیر اور آپ طالغیرا سے ہمدردی رکھنے والوں کو قبیر اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ طالغیرا کا قافلہ جب صفاح کے مقام پر پہنچا تو وہاں آپ رطالغیرا

کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فروز تی ہے ہوئی۔

حضرت سیدنا امام حسین را النین جب نقلبه پہنچ تو آپ را النین نے کوفہ کی جانب سے ایک گھڑ سوار کو آتے دیکھا۔ آپ را النین نے اسے روک کر کوفہ کے حالات دریافت کئو اس نے عرض کیا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کیا گیا اور اس نے بزید کے خالفین پر کوفہ کی مرز مین کو شک کر دیا ہے۔ آپ رٹیالئین کے چا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین کے جتنے بھی حالی سے وہ بھی سب شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین کے جتنے بھی حالی سے وہ بھی سب شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین کے جتنے بھی حالی سے وہ بھی سب شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین کے جتنے بھی حالی سے وہ بھی سب شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رٹالٹین کے جتنے بھی حالی سے وہ بھی سب شہید کر دیئے گئے ہیں۔

حضرت سیدنا امام حسین طالعنی جب بیخبر دیگر لوگوں کو سنائی تو حضرت مسلم بن عقبل دائینی کی صاحبزادی حضرت میده طالعی جو کہ اس قافلے میں شامل تھیں دہ رو بڑیں۔ آب طالغی نے فرمایا۔

' اللہ ان ظالموں سے بدلہ کے گااور انہیں جہنم واصل کرے گا۔ میرے بھائی مسلم ( اللہ فی ) کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخو لی نبھا ویا اب جو بچھ ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین طالقیا نے حضرت مسلم بن عقبل طالفیا کی بیوہ اور دیگر بچوں کو مجھی تسلی دی۔ دیگر بچوں کو مجھی تسلی دی۔

جب حضرت سیدنا امام حسین را الله کے مقام پر پہنچے تو آپ را الله کے مقام پر پہنچے تو آپ را الله کے الله کا اطلاع ملی کہ عبدالللہ بن لقطیر والله جو حضرت مسلم بن عقبل والله کے ہمراہ تھے آئیں کہ مجمداللہ بن لقطیر والله کا جو حضرت مسلم بن عقبل والله کے ہمراہ تھے آئیں کا کہ بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بتدی کروا دی اور اپنے جاسوس جھوڑ دیئے تاکہ آپ والله کی آمد کا بہتہ چل سکے۔

آب زلائن کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آب رہ النیا کے اسے مشیت اللہ سمجھ کر قبول کیا اور منزل به منزل سفر سطے کرتے ہوئے کوف کی جانب سفر رواں دوال رکھا۔

جب حضرت سیدنا امام حسین رئائین کا قافلہ سُرات بہنچا تو حرابن ریاجی
ایک ہزار لشکر کے ساتھ آپ رٹائین کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رٹائین کو گزفتار کر
سکے۔ جب سُرات کے صحرا میں حرابن ریاجی اور اس کے لشکری بیاس سے برے
حال داخل ہوئے تو حضرت سیّدنا امام حسین رٹائین نے اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ انہیں
یانی بلاؤ۔ حضرت سیّدنا امام حسین رٹائین نے اس ریگتانی علاقے میں حرابن ریاجی اور
اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

'' میں ازخود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے بچھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہماری راہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آگیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔''

حضرت سیدنا امام حسین والنیز کی اس تقریر کوئ کر داین ریا می اور اس کے لئکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ والنیز نے نماز کی امامت فرمائی اور حرابن ریا می اور اس کے لئکر یول نے نماز اوا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ والنیز اپنے خیم میں تشریف لے گئے اور حرابن ریا می کالشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حرابن ریا می کالشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ والنیز کی مامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ والنیز نے ذیل کا خطبہ دیا۔
امامت میں نماز عصر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ والنیز نے ذیل کا خطبہ دیا۔
دارے لوگوا اگر تمہیں اللہ کا پھی خوف ہے تو پھر حق کو بہجانو، بی

بات الله کی خوشنودی کے لئے ہے۔ آل رسول مشریق اسلامی نظام
کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں
غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں
کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا اگر اس سب کے مخالف ہوتو پھر
میں لوٹ جاتا ہوں۔'

حضرت سیدنا امام حسین را خطب من کرحرابین ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حصرت سیدنا امام حسین را النینئی نے کوفہ اور بھرہ کے تما کدین کے خطوط منگوا کر اسے وکھائے۔ حرابین ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے تھم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میر ہے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میر کے شکر نے ابھی تک آپ رہائین سے کوئی زیادتی نہیں کی میری درخواست ہے کہ آپ رہائین میرے ساتھ چلیں یا پھرکوئی دوسرا راستہ اختیار کرلیں۔

حفرت سیدنا امام حسین بڑالیئی نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو حر ابن ریاحی نے آپ بڑالیئی کوشام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حفرت سیدنا امام حسین بڑالیئی مرات جو کہ قادسیہ کے نزد یک تھا اور وہاں سے کوفہ نزد یک تھا کی بجائے کر بلاکی جانب چل دیئے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ آپ بڑالی کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نیوا پہنچا۔ نیوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ آپ بڑالی کی کومجود کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کر بلا کے قی و دق صحوا میں قیام پذیر ہوں چنانچہ آپ بڑالی اور دیگر قافلے والے کر بلا کے میدان میں خیمہ نرن ہوئے جہاں دریائے فرات اوران کے درمیان ایک پہاڑ جائل تھا۔

O.....O.....O

# الشكر سبى كربلا مين

الا ھ کو حضرت سیّدنا امام حسین را گینیا کا قافلہ میدان کر بلا میں داخل ہوا اور خیمہ زن ہوا۔ آپ را گینیا نے حضرت عماس علمدار را گینیا اور دیگر جانتاروں کو ای جگہ خیے لگ گئے تو آپ را گانیا نے اس موقع پراپنے جانتاروں کو جمع کیا اور ان کو دیجھ کررو پڑے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی۔

'' المبی ا ہم تیرے نبی کی عزت اور اولا د ہیں۔ ہمیں تیرے حرم اور تیل ایس ہمیں تیرے حرم اور تیل ایس نیس تیرے حرم اور تیل کی عزت اور اولا د ہیں۔ ہمیں تیرے حرم اور تیل تیل ہم پرظلم روا رکھا گیا بہت تیل تو ہمارے حق کو پورا فرما اور حق کو باطل پر سبقت عطا فرما۔

یام لوگ و نیا دار ہوئے ہیں اور وہ اس وقت تک وین پر قائم مام لوگ و نیا دار ہوئے ہیں اور وہ اس وقت تک وین پر قائم کی اور جب کے ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی اور جب کے ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی اور جب کے دین رہی تو دیندارلوگ کم رہ جائے ہیں۔''

"میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو اپنے چہروں کو مت نو چنا اور نہ ہی اب اینے کیر وں کو مت نو چنا اور نہ ہی اب اب کیر گوشہ اب کیر دول کو بھاڑنا۔ میری بہن زینب (ملی کھاڑئا) ہم جگر گوشہ رسول مطرف الزہرا دی ہوتم ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہوتم صبر سے کام لینا۔"

من علم ار زائن المار رائن المار الما

اگلے ہی روز عمرہ بن سعد کوفیوں کی چار ہزار فوج لے کر وہاں بہتے گیا وہ
ایک سحابی کا بوتا تھا وہ اڑ نانہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آپ رہ النہ ہے بات بھیجا اور بو جھا کہ آپ رہ النہ ہی ہیاں کیون آئے ہیں؟ آپ رہ النہ نے نے فرمایا۔

'' جھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں
کرنا چاہتے آپ رہ النہ کوفہ آجا کیں ہم آپ رہ النہ کے ہاتھ پر
بیعت کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگروہ نہیں چاہتے تو میں
واپس چلا جاتا ہوں۔'

عمرو بن سعد نے حضرت سیدنا امام حسین را النے کے جواب کے بعد ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور تمام حالات ہے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواباً لکھا۔
''تم حسین (را النیز) اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں اور اگر وہ بیعت کریں گے تو ان کے ساتھ عمدہ سلوک روارکھا جائے گا۔''

عمرو بن سعدنے ابن زیاد کے خط سے بچھلیا کہ ابن زیاد کو امن وامان سے بچھلیا کہ ابن زیاد کو امن وامان سے بچھ غرض نہیں اور وہ جانیا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین طالتین بھی بھی بزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔

يانی کی بندش:

ابن زیاد کے پہلے خط کے بعد عمر و بن سعد کو ابن زیاد کا دوسرا خط ملاجس میں اسے دریائے فرات پر فیفنہ کرنے اور حضرت سیدنا امام حسین وہائی اور ان کے جاناروں پر پانی بند کرنے کا کہا گیا۔ ابن زیاد کے خط کے بعد عمر و بن سد جاناروں پر پانی بند کرنے کا کہا گیا۔ ابن زیاد کے خط کے بعد عمر و بن سد نربیدی کی سربراہی میں بانے سوافرادکو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں میں بانے سوافرادکو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں میں بانے سوافرادکو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں میں بانے سوافرادکو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا اور انہیں

# مزيعال علمدار رئائيز كالمالي المالية ا

دیا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت سیّدنا امام حسین رظافیظ اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے یانی نہ لینے دیں۔

## حضرت عباس علمدار طالفي كاوش:

الشكر حمين ميں جب بانی کی قلت ہوئی تو حضرت سيدنا امام حمين طالغينو کے حضرت سيدنا امام حمين طالغينو کے حضرت عباس علمدار طالغينو کو بلايا اور انہيں کہا کہ وہ چندسواروں کے ہمزاہ دريائے ، فرات پر جائيں اور بانی کی مشکیں بھر لائيں۔ پھر آپ طالغينو نے نافع بن ہلال طالغينو کو مايا اور انہيں حضرت عباس علمدار طالغینو کے ہمراہ روانہ کیا۔

حفرت عباس علمدار را النين جائروں كے ہمراہ دريائے فرات بر پنج اور وہاں عرو بن جاج زبيدى نے اپنے الشكر كے ہمراہ آپ را النين كا داستہ روكا - حفرت نافع بن ہلال را النين نے كہا ہم يہاں يانى لينے آئے ہيں اور ہادا مقصد جنگ كرتا نہيں ہے ۔ عرو بن جاج زبيدى نے كہا تم يانى في لو مگر ميں تمہيں يانى لے جانے نه دوں گا - حضرت نافع بن ہلال را النين نے كہا تم بر گز بانى نہيں يوں گا جب تك جانا دان حصرت نافع بن ہلال را النين نے كہا ميں ہر گز بانى نہيں يوں گا جب تك جانا دان حصين را النين بيا ايك قطرہ مير حال سے نيخ نہيں الرے گا عمرو بن جان زبيدى بولاتم سب كو بانى بلانا مكن نہيں اور ہميں بہاں اسى لئے تعينات كيا گيا ہے كہ مہ تمہيں يانى نه لينے ديں ۔

حضرت نافع بن ہلال نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم مسکیں کھرلواور جب
وہ مشکیں بھر رہے تھے عمرو بن تجاج زبیدی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پرحملہ کر
دیا اور جواب میں حضرت عباس علمدار اور حضرت نافع بن ہلال وی الین نے مقابلہ کیا
اور انہیں راو فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پانی کی
مشکیس لے کر واپس جانے کا کہا اور خود ساتھیوں کی حفاظت کے لئے ان کے سیجھے

یچھے ہو گئے۔ عمرو بن تجاج زبیدی نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور ان دونوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھر بھا گئے ہر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران حضرت نافع بن ہلال دخائیۃ بر نیزے کی کاری ضرب کی اور شدید زخم آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ صلح کی کوششیں:

رات کوحضرت سیّدنا امام حسین طالفینه کی دعوت برعمرو بن سعد، آپ طالفیهٔ سے تنهائی میں ملا آپ بٹائنیز نے ان کے آگے تین تجاویز رکھیں۔

ا۔ مجھے مکہ والیس لوٹ جانے دو۔

۲۔ اگروایس ہیں جائے دیتے تویزید کے پاس جانے دو۔

الردونول باتن منظور نہیں تو اسلامی سلطنت کے کسی سرخدی مقام پر بھیج

شمرذى الجوش كى شرائكيزى.

عمروبن سعد نے ابن زیاد کوان تجویزوں سے آگاہ کیا ابن زیاداس پر آمادہ بھی ہوگیا مگرشمر ذی الجوش نے اس کی مخالفت کی۔اس نے کہا۔
''اس وقت وہ ہمارے قبضہ میں ہیں اگر ان کو جانے دیا تو پھریہ

ہمارے کئے نقصان دہ ٹابت ہوں گے۔''

ابن زیاد نے شمر کی بات مان لی اور شمر ہی کو ایک خط دے کر ابن سعد کے یاس بھیج دیا جس میں لکھا تھا۔

> '' حضرت سیّدنا امام حسین را النی اور ان کے ساتھیوں ہے کہو کہ، خود کو ہمار بے حوالے کر دیں اگر وہ اس پر رضا مند ہو جا کیں تو میرے باس بھیج دوا نکار کریں تو ان ہے لڑو۔''

# من علمدار رئائن المنافق المناف

ابن زیاد نے شمر کو یہ ہدایت بھی کی کہ اگر ابن سعد میرا یہ تھم بجالائے تو اس کے ماتحت کام کرنا ورنہ اس کی گردن اڑا دیا اور خود فوج کی کمان سنجال لینا۔ ابن زیاد کے خط میں یہ بات واضح طور پر نظر آ رہی تھی کہ اگر ان سے جنگ جیت لوتو حضرت سیّدنا امام حسین و النین کوئل کردو۔ ابن سعد نے شمر کو برا بھلا کہا کیونکہ وہ بچھ گیا تھا کہ اس نے ہی ابن زیاد کو صلح سے باز رکھا ہوگا کیونکہ ابن سعد جانتا تھا کہ حضرت سیّدنا امام حسین و النین فود کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لئے ہرگز تیار نہ موں گے۔ بالآخر حالات سے مجبور ہوکر اس نے لڑائی کی تیاریاں شروع کردیں۔

حضرت عباس علمدار طالفي اوراين زياد كامكالمه:

ابن زیاد حضرت سیّدنا امام حسین طالتین کو پہلے سے خبر دار کئے بغیر قدم نہ اٹھانا جا ہتا تھا چنا نجہ رات کو وہ چند آ دمیوں کوساتھ لے کر وہ حضرت سیّدنا امام حسین طالتین کے تیموں پر پہنچا۔ حضرت عباس علمدار طالتین ایج بیس سواروں کے ہمراہ اس سے ملے اور اس کی آمد کا مقصد دریا فت کیا۔ ابن سعد نے کہا۔

''آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں یا جنگ کے لئے تیار ہوجا کیں۔'' حضرت عباس علمدار والٹنیؤ نے واپس جا کر حضرت سیدنا امام حسین والٹنیؤ کو بتایا تو آپ والٹیؤ نے فرمایا۔

حفرت عباس علمدار والتنوي في ابن سعد سے ایک رات کی مہلت طلب کی ابن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی ابن سعد نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد بیہ بات مان کی اور واپس جلا میا۔

حضرت سیّدنا امام حسین رئالین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا۔
"میدلوگ جمعے شہید کرنا جائے ہیں تم سب رات کی تاریکی میں
یہال سے نکل جاؤ، دشمن تمہارا بیجھانہیں کرے گا۔''

حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹۂ کے اس خطاب کے بعد بھی کوئی آپ رٹائٹۂ کا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوا۔ آپ رٹائٹۂ کی بہن حضرت سیدہ زینب رٹائٹۂ اس خیال سے رونے لگیں کہ بیدلوگ آپ رٹائٹۂ کوشہید کر دیں گے۔ آپ رٹائٹۂ نے بہن کو موش دلایا اور انہیں صبر کی تھیجت کرتے رہے۔

# حضرت عباس علمدار شائنة کے لئے امان:

روایات میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد نے شمر ذی الجوش کوعمر و بن سعد کے بیاس بھیجا تو شمر نے جانے سے بہل ابن زیاد نے حضرت عباس علمدار رخالتہ اور آپ رخالتہ کا مامول گئا کا مامول گئا کے بھائیوں کے لئے امان نامہ کھوایا کیونکہ وہ رشتہ میں آپ رخالتہ کا مامول گئا تھا اور آپ رخالتہ کی والدہ اس کی ججازاد بہن تھیں۔

این زیاد نے شمر کو حفرت عباس علمدار رہی ہے اور آپ رہی ہے کہ ایک نے ہوائیوں کے لئے امان نامہ لکھ دیا چنانچہ جب شمر کر بلا پہنچا تو رات کے وقت اس نے آپ رہی ہے کہ اور تہارے کے لئے امان نامہ لکھ دیا چنانچہ جب شمر کر بلا پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے تہارے رہی ہے کہ اور تہارے کے امان نامہ حاصل کیا ہے اور تم حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے اور تم حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہ است پر خاموشی افتیاری۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہا۔ خاموشی افتیاری۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہا۔ میں مقاموتی افتیاری۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے تا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہا۔ منام خاموشی افتیاری۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے تا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہا۔ منام خاموشی افتیاری۔ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین رہا ہے تا ہے گا۔ آپ رہا ہے کہا۔ منام خاموشی افتیاری۔ اس کی بات پر خور

حضرت عباس علمدار شاعنه نے شمرے کہا۔

'' میں تجھ پر اللّٰدعز وجل کی لعنت بھیجنا ہوں اور ہمیں تیرے امان

نامے ہے۔ محموض میں ہے۔

شمر نے جب حضرت عباس علمدار رہائینۂ کا جواب سنا تو غصہ میں آگ بگولا واپس لوٹ گیا۔

حضرت سيدنا امام حسين طالنين كاساته حيور نے سے انكار:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین رالنیٰ نے اپنے جانتاروں سے شب عاشورہ خطاب کرتے ہوئے قرمایا۔

''میں اپنے جانتاروں کو اپنا وفادار پاتا ہوں اور دوسروں کی نسبت
اہل بیت کو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ عزوجل تم
سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور کل یقینا ہمارا مقابلہ وشمنوں
سے ہوگا میں تہہیں اجازت دیتا ہوں کہتم رات کی تاریکی میں
بہاں سے نکل جاؤ اور میں کی پر ملامت نہ کروں گا۔ بیسب
میر بے تل کے خواہاں ہیں اور ان کی اس کے سوا کچھ خواہش نہیں ہے۔''

حضرت سیدنا امام حسین طالغین کا خطاب من کرسب سے پہلے حضرت عباس علمدار طالغین نے اپنا ردمل ظاہر کیا اور کھڑ ہے ہوکر کہا۔

دوہم ہرگز آب والنظام کا ساتھ نہ جھوڑیں کے اور اللہ عزوجل وہ دوہم ہرگز آب والنظام کا ساتھ نہ جھوڑیں کے بغیر زندہ رہیں اور ہم اپنی دن میں نہ لائے کہ ہم آب والنظام کے بغیر زندہ رہیں اور ہم اپنی جا نہیں آب والنظام پر قربان کر دیں گے۔''

حضرت عباس علمدار طالنی کے قول کی تائید سے کی اور جانتاران حسین طالنی کے اور جانتاران حسین طالنی کی اور جانتاران حسین طالنی کا ساتھ جھوڑنے سے انکار کر دیا۔

حضرت سیدنا امام حسین و النین نے شب عاشورہ حضرت عباس علمدار و النین اور دیگر جانثاروں سے فرمایا کہ تم خیموں کی بیشت پر خندقیں کھود دو اور ان خندقوں میں لکڑیاں بھر دو تا کہ دشمن جب حملہ آور ہوتو ان لکڑیوں کو جلا کر دشمن کا بیچھے سے راستہ روکا جا سکے اور خیموں کی طنابیں ایک دوسرے سے باندھ دو تا کہ انہیں اکھاڑنا دشمن کے لئے مشکل ہو جائے۔ آپ زائین کے حکم پر حضرت عباس علمدار و النین اور دیگر تمام جانثاروں نے خندقیں کھودیں اور ان میں خشک لکڑیاں بھر دیں۔

## حضرت عباس علمدار شائفي كي ايك اور كوشش:

شب عاشورہ جب جاناران حسین رائین خندت کی کھدائی کے بعد تھک کیے تھے تو اس وقت حفرت سیّدنا امام حسین رائین کے ایک مرتبہ بھر حضرت سیّدنا امام حسین رائین کے ایک مرتبہ بھر حضرت سیّدنا امام حسین رائین کے تاکہ آپ رائین دریائے فرات سے پانی لا سیس حضرت سیّدنا امام حسین رائین کے اجازت دے دی اور آپ رائین چند جاناروں کے ہمراہ دریائے فرات پر بہنچ اور پانی کے حصول کی کوشش کی مرعمرو بن الحجاج نے آپ رہائین کو دریائے فرات پر بہنچ اور پانی کے حصول کی کوشش کی مرعمرو بن الحجاج نے آپ رہائین کے دریا اور دونوں جانب سے شدیدلرائی کے بعد بالآخر آپ رہائین کو والیس لوٹنا پڑا۔

#### حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر شکانتیم کے مابین مکالمہ:

روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا امام حسین زلائی کا گزر شب عاشورہ حضرت میدنا امام حسین زلائی کا گزر شب عاشورہ حضرت عباس علمدار دلائی کے خیمے کے باس سے ہوا تو آپ دلائی وہاں کھڑے موسلے اور اس وقت آپ دلائی کے فرزندعلی اکبر دلائی اور حضرت عباس علمدار دلائی موسلے اور اس وقت آپ دلائی کے فرزندعلی اکبر دلائی اور حضرت عباس علمدار دلائی ا

# من المارار المانية المارار المارار المانية المارار الم

کے مابین گفتگو ہورہی تھی اور حضرت علی اکبر رہائین عضرت عباس علمدار رہائین ہے۔ کہدر ہے تھے۔

> ''جیاجان! صبح سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں گا۔'' حضرت عباس علمدار طالتی نے جوابا کہا۔

"غلام کے ہوتے ہوئے شیرادے کا جان قربان کرنا مناسب نہیں اور جب تک میں زندہ ہوں میں تہمیں ہر گز نقصان نہ بہین دوں گا۔"

حضرت علی اکبر طالتین نے کہا۔

''آبِ رَخَالِمَ عَلَم دارِ لَشكر بین اور علمدارِ لَشكر اگر شہید ہو جائے گا نو تمام لشكر بكھر جائے گا اور آب رخالفہ كو در بكھ كر ہى مير بے والد زندہ بین۔''

حضرت عباس علمدار والفيز في كها-

نے کہا۔

" آپ دونول حضرات کی شہادت بچیا جان کی کمر توڑ دے گی اور میں یہتم ہول اور میں یہتم ہول اور میں یہتم ہول اور میں یہتم ہول اور میں کا اور میں دائی کا اور میں دارہوں۔"

حضرت سيدنا امام حسين والغيد في حضرت قاسم والغيد كى بات سى تو خيم

## مرتعال علمدار المائية كالمستحال علمدار المائية میں داخل ہوئے اور انہیں سینے سے لگالیا اور کہنے لگے۔ "بیٹا! تونے کیے جان لیا کہ تو یہتم ہے اور میں تیرا باب ہوں اور جھے تیری شہادت کا اتنائی عم ہو گاجتنا تیرے باپ کو ہوتا۔" مجر حصرت سيدنا امام حسين والنين في حضرت عباس علمدار والنيز سے فرمايا۔ "عیال (مالنینه)! ہمارا مقصد ہرگزیہ بین کہ ہم انہیں برباد کریں بلكه بم این قربانی سے دین اسلام كوزنده كرنا جائے ہیں۔" حضرت عباس علمدار طالعين كى بنى ماشم كے جوانوں كونفيحت: روایات مین آتا ہے حضرت بی بی زینب ذائع الله الله الله الله عاشوره میں حضرت عباس علمدار والفين كے خيمے كے باش كى اور وہاں بى ہاشم كے جوان بينے تقاور حفرت عباس علمدار والتين ان سے فرمارے تھے۔ "اے جوانو! میری بات سنواور جب کل جنگ کا آغاز ہوتو تم سب سے مملے میدان جنگ میں اتر نا اور موت کی برواہ نہ کرنا وگرندلوگ مہیں گے کہ ہم اپنی جان کے بارے میں فکر مند تھے۔" حضرت عباس علمدار والتنافظ كى بات س كرتمام جوان بولے كه بم آپ وللفن كى بيروى كريس كے اور آپ والتن كى بات بيمل كريں كے۔

ربی جات جیرت کی نیب فیانی اور ای میں بھر حصرت عباس علمدار والتین نے اور مصائب برصبر کی تلقین کی۔
انہیں جان نجھاور کرنے اور مصائب برصبر کی تلقین کی۔

O\_\_\_O

# بوم عاشور

• امحرم الحرام كوضح فجركى نمازك بعد ابن سعد ابن فوج لے كر لكا حفرت سيدنا امام حسين والنيئ فن حرات كيں۔ آب والنيئ كے ساتھ صرف بتيں سيدنا امام حسين والنيئ نے بھی صفيل درست كيں۔ آب والنیئ كے ساتھ صرف بتيں سوار اور جاليس بيادے سے۔ جب دونول لشكر آمنے سامنے كھڑ ہے ہو گئے اس وقت آب والنیئ نے ذیل كی تقریر كی۔

''لوگو! جلدی نہ کرو پہلے میری بات بن لو مجھ پر تہیں سمجھانے کا جوحی ہے وہ اوا کر لینے دو اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی کن لواگر تم میرا عذر قبول کرلو گے اور مجھ سے انسان کرو گئو انہائی خوش نصیب انسان ہو گئے لیکن تم اس کے لئے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی سب ل کرمیرے خلاف زورلگا لواور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے وہی این بندول کو ہدایت دیتا ہے تم لوگ میرے حسب نسب پرغور کرواور دیکھو کہ میں کون ہوں؟ پھراسے گریبانوں میں منہ زالواور این کی منہ برغور کرواور دیکھو کہ میں کون ہوں؟ پھراہے گریبانوں میں منہ زالواور این کے بھا زاد دیتی ہے؟ کیا ہیں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے بھا زاد دیتی ہوں جنہوں نے اللہ عزوجل کے تھم پر سب سے بھائی کا بیٹانہیں ہوں جنہوں نے اللہ عزوجل کے تھم پر سب سے بھائی کا بیٹانہیں ہوں جنہوں نے اللہ عزوجل کے تھم پر سب سے

ہملے لیک کہااوراس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سیّد الشہداء حضرت سیّدنا امیر حمزہ وَ اللّٰتٰوَةُ میرے والد کے چیا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار و اللّٰتٰوۃ میرے چیا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول الله مضور کیا ہے ول یا دنہیں کہ مولوں تو ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سیج کہدر ہا ہوں تو بھر مجھے بتاؤ تمہیں تکی مکواروں سے میرا مقابلہ کرنا جا ہے۔''

جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین را النی خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ را النی النی النی کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے آپ را النی ایک اونکی پر سوار تھے۔قرآن مجید آپ را النی کی ہاتھ میں تھا اور دشمن سے سے اس دوران ابن سعد کے شکری آپ را النی کی جانب بر ھے تو آپ را النی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بار گاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی۔

"یا اللہ! میں نے ہرمصیبت میں تھ برہی بھروسا کیا ہے اور ہر
سخی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ
تھ ہی سے مانکا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دست گیری کی
ہے نتو ہی ہر نعمت کا مالک ہے تو ہی احسان کرنے والا تھا آج
سیمی میں تھ ہی سے التھا کرتا ہوں۔"

پھرآپ والنون نے کو فیوں کو خاطب ہو کر کہا کہ مجھے بناؤ تم بھے کس جرم میں قبل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ والنون نے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ والنون نے ان کی مردادوں کے نام لے لے کرفر مایا جنہوں نے آپ والنون کو خط لکھے تھے کہ کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ

ر النائی نے فرمایا کہ اگرتم بھے پندنیں کرتے ہوتو میں واپس جلا جاتا ہوں بھے جانے دو۔ ان ہردادوں نے جواب دیا آپ خودکو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین را النی نے کہا کہ میں جیتے بی ہر گرخودکو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک حربی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ را النی کا اثر ہوا۔ ای نے آپ را النی کو جاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم شاکہ میں نے آپ را النی کو جاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم شاکہ میں نے آپ را النی کو کھوں کے حوالے کر دیا۔ ای ذہنی کھٹ کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا کیا تمہیں ان کی تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نیس ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کھی اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا مگر اب میں بے بس ہوں۔

یہ جواب کن کرحریزیدی فوج سے علیحدہ ہوگیا اور حضرت سیّدنا امام حسین النّیٰ کے کشکر سے جاملا اور حضرت سیّدنا امام حسین رائٹی سے اپنے گذشتہ تعل کی معافی معافی مانگی اور عض کیا کہ جھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ رائٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ رائٹی کے لئے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ حرکا کو فیول سے خطاب:

حضرت سیدنا امام حسین رضی الله عنه کے جانتاروں میں شامل ہوجائے کے ابتدار نے اہل کو فیانے کے ابتدار نے اہل کوفیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔

"اے کوفیو! تم نے خود حصرت سیّدنا امام حسین را اللی کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا ہم نے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا ہم نے تو تم بیل ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ان پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرئے کے در ہے ہو ہم انہیں قتل کرئے کے در ہے ہو ہم انہیں قتل کرئے کے در ہے ہو ہم آئیوں

اللہ عروجل کی وسیع وعریض زمین میں بیلے جانے ہے بھی

روکتے ہوجس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے

ہیں۔ تم ان کے اور دریا فرات کے جاری پانی کے درمیان حائل

ہو گئے ہو حالا نکہ اس میں ہے کتے اور خزریکی پی پی کر سیراب

ہورہے ہیں۔ جبکہ حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹیڈ اور ان کے

ساتھی بیاس ہے تہ حال ہو گئے ہیں۔ تم نے حضرت محمہ میں ہیں۔

کے بعد ان کی اولا د کے ساتھ نہایت براسلوک کیا ہے۔ اگر تم

نو بدنہ کی اور اس ارادے سے باز نہ آئے جس پڑل کرنے

کے لئے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کم باندھی ہے تو اللہ

عروجل تہ ہیں خت بیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا۔''

جرکے خطاب کا بزیری کشکر پر پچھاڑ نہ ہوا بلکہ بزیری کشکر نے حر پر تیروں کی بارش شروع کردی جس پر جس کے لئے میں واپس لوٹ گئے۔

کی بارش شروع کردی جس پر جرائشکر حینی میں واپس لوٹ گئے۔

حضرت زمير بن قيس طالنيه كاخطاب:

روایات کے مطابق حضرت زہیر بن قیس طابیہ نے بریدی کشکر کو مخاطب کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا۔

"الدعزوجل کے عذاب سے ڈرو۔ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کونفیخت کرے اور ابھی تک ہم آپین میں بھائی بھائی اور ایک دین پر ہیں اور جب تک ملوار نہیں چلتی اس وقت تک ہم تہمیں تھیخت کرنے کاحق رکھتے ہیں اور جب میں چلیں گی تو ہمارا تمہارا نیرشتہ ٹوٹ جائے گا بھر ہم ایک جماعت ہوں گے اور تم ایک جماعت۔ بے شک اللہ عزوجل نے ہمیں اور تمہیں اپنے تی حضرت محد مضائی کی اولاد کے بارے میں امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ دیکھے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہم تمہیں اولا دِرسول کی نفرت و امداد کرنے اور سرکش ابن سرکش ابن زیاد اور بزید کا ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان دونوں ساتھ چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان دونوں سے برائی کے سوا اور بچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ تمہاری آ تھوں میں گرم ملائیاں بھیریں گے تمہارا ہے کہ جمور کی شاخوں پر لئکا کیں گے تمہارا مثلہ کریں گے تمہاری لاشوں کو مجور کی شاخوں پر لئکا کیں گے، مثلہ کریں گے تمہاری اور ہانی بن عروہ جیسے تمہارے متاز لوگوں کو انہوں نے آل کردیا۔''

حضرت زہیر بن قیس طالتی کے خطاب کا بھی ان پر پچھاٹر نہ ہوا اور انہوں نے بجائے تصبحت قبول کرنے کے آپ طالتی کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔

#### جنگ کا با قاعده آغاز:

اس زمانے میں جنگ کے قواعد وضوابط کے مطابق ابتداء میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیّدنا امام حسین دالین کا پلڑا بھاری رہا اور بریدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا بڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا تھم دے دیا۔ حضرت سیّدنا امام حسین دالین اور ان کے جاناروں نے بریدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ بریدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ بریدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔

مگر ہر مرتبہ بیبا ہونے پر بمجور ہر جائے۔اس دوران شمر جو کہ یزبیدی کشکر کی کمان کر رہا تھا اس نے تیرانداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین رٹائٹیڈ اور ان کے ساتھیوں پر تیر جلانے شروع کر دیئے۔ آپ رٹائٹیڈ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ تیر جلانے شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔

دو پہرتک گھسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر بزیدی فوج کامیا بی حاصل نہ کرسکی
کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین والنیئ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن
صرف ایک رخ سے ہی حملہ کرسکتا تھا۔ بید و کچھ کر ابن سعد نے تھم دیا کہ ان کے خیموں
کوآگ لگا دی جائے۔

حفرت سیدنا امام حسین والنیئی نے اس کی بید بیوبھی ناکام بنا دی اور خیموں کے بیچھے جار، بارنج آ دمیوں کو اس طرح جھیا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔

شدیدگرمیول کے دن تھے اور اس جھلنا دینے والی گرمی میں اس صحرا کے اندر جہال دور دور تک کوئی سابیہ نہ تھا رہنا دشوار تھا مگر حضرت سیّدنا امام حسین رہائی اور ان کے جاناروں نے تمام مصائب کا مقابلہ کیا مگر زبان پرکوئی شکوہ نہ آنے دیا۔ اللہ عزوجل کی جانب سے اس آزمائش کونہایت صبر واستقامت سے برداشت کیا۔

## خضرت عبدالله بن عمير كلبي طالله كي شهادت:

حضرت عبداللد بن عمير كلبى والني كاتعلق بن عليم سے تھا۔ آب والني كاف آ ئے ہوئے ہے تھا۔ آب والني كاف آ ئے ہوئے ہوئے ہمدان كے كويں بيئر الجعد كے مزد يك اپنا كھر لے كر قام بند ير سے ہوئے آپ والني كى بيوى ام وہب جو خاندائ نمير بن فاسط سے تھيں وہ بھى آپ بندي سے آپ والني كى بيوى ام وہب جو خاندائ نمير بن فاسط سے تھيں وہ بھى آپ

ر النائی کے ساتھ تھیں۔ آپ ر النی نے مقام نخیلہ میں ایک لشکر مع ساز و سامان کے دکھ کے ساتھ تھیں۔ آپ ر النی نے مقام نخیلہ میں ایک لشکر مع ساز و سامان کے دکھ کر لوگوں سے یو چھا یہ شکر کہاں جارہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین ر النی نے کہ ساتھ جنگ کرنے کے لئے جارہ ہیں۔ آپ ر النی نے فر مایا خدا کی قتم! میں یہ آرز ورکھتا تھا مجھے مشرکین سے جہاد کا موقع ملے۔

حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رظافیہ فرماتے ہیں جب میں نے حالات سے اور کشکر کوفہ کو دیکھا تو میں نے یہ یہ جولوگ اینے نبی کے نواسے برکشکر کشی کر ایا کہ جولوگ اینے نبی کے نواسے برکشکر کشی کر رہے ہیں ان سے جہاد کرنا بھی عنداللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا ہوں ہوں کہ ان سے جہاد کرنا بھی عنداللہ مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا ہوں ہوں کہ بھی میں کہ نہیں کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کہ بھی کہ

حضرت عبدالله بن عمير كلبى والتنوز ابنى بيوى كے باس آئے اور تنہائى بیں بلا کراس کوسب حالات سے اور اپنے اراد ہے ہے آگاہ كيا۔ بيوى نے كہا۔ "" تنہمارا ارادہ بہت اچھا ہے۔ الله تمہارى بہترین تمتا اور آرز و کو پورا كرے جلو جھے بھى اپنے ساتھ لے جلو۔"

حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رفائی بیوی کو ساتھ لے کر دات ہی دات میں چلے جان نار چل کر لشکرامام میں پہنچ گئے تھے۔ انہی کو بیشرف عاصل ہوا کہ امام کے پہلے جان نار سیابی کی حیثیت میں نکل کر سالم اور بیار کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سالم اور بیار کے قبل کے بعد عمر و بن حجاج جو یہ بیدی لشکر میں میمند پر رئیس تھا۔ اپنے دستہ کو لے کر آئیس میمند پر رئیس تھا۔ اپنے دستہ کو لے کر آئیس میمند پر رئیس تھا۔ اپنے دستہ کو ادر سے آئیس میمند پر رئیس تھا۔ اپنے دستہ کو وارسے آئیس میمند پر رئیس کے اور تیروں کے وارسے کو فیوں کے گوڑ وں کے منہ پھیر دیے۔

عبد الله بن مسلم بن عقبل والنائر عن شهاوت:

حضرت سنيدنا امام حسين والليد ك اقرباء ميل سب سي بهل حضرت عبدالله

مرتعار المنافز بن مسلم بن عقبل فری است المنافقة كى قدمت من حاضر ہوئے اور عرض كى۔ "بي إبان! مجھ اجازت عطا فرمائي تاكه مي ميدان جنگ میں جا کرائے والد کا بدلہ کوفیوں سے اور اسے والدسلم بن عقيل مناتن كوآب كاسلام يبنياول" حضرت سيدنا امام حسين رئي عنظر في الا "اے عبداللہ! ایکی مسلم طالتین کاعم میرے دل پرتازہ ہے ان كى شہادت كا صدمه بہت ہے تم ميدان من جاكر اور اينا سركنا كر جھے اينا بھى داغ دينا جائے ہو۔" حضرت عبدالله بن مسلم بن عقبل دري فينان عليا "بجاجان!سب سے پہلے جس نے آپ برائی جان تاری وہ ميراباب تقا اوراب باقى جائارول من سب سے بہلے جوآب بر تارہونا جا ہتا ہے وہ میں ہول۔خدا کے واسطے مجھے میدان جنگ من جانے کی اجازت دیجئے اور منع نہ کیجے۔ جب حفرت عبداللدين مسلم بن عقبل الثينية كالصرار برمها تو مجبورا حفرت سيدناامام سين المنتنز نے البيس اجازت دے دی۔ حضرت عبدالله بن مسلم بن عقبل فلي النائد الله ميدان من المنتج كررجز يدمنا شروع کی اور این بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے گئی برید بوں کوچہم واصل کیا۔اس موقع برابن سعدنے قدامہ بن اسدفزاری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ "اے قدامہ! جنگ کا آغاز کر اور صف سے باہر آ کر بہادروں کی طرح اس ہاتمی کی طرف توجہ دے ہوسکتا ہے۔ تو اس بند

## المار المار

میرے کشکر کے سرے ٹال دے اور خودکو کوفہ وشام کے برے جنگیوں میں سرفراز کرسکے۔''

#### حضرت جعفر بن عقبل طالعيد كي شهادت:

حضرت عبدالله بن مسلم بن عقبل بالخفي كى شبادت كے بعد حضرت حضرت حضرت معمر بن عقبل بالغین كی شبادت كے بعد حضرت حضرت حضرت معمر بن عقبل بالغین رجز برا صفتے ہوئے میدان میں آئے اور بزید بول كو للكارتے ہوئے كہا۔

'' میں مکہ کا رہنے والا ہوں ہائی نسل اور طالب کے گھرانے کا موں بے تک ہم انے کا موں بے تک ہم تمام قبیلوں کے سردار ہیں اور حسین تمام پاکیزہ لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہیں۔''
اس کے بعد حصرت جعفر بن عقبل دائن نے لڑنا شروع کیا اور شجاعت و

بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بے شار بزید ہوں کو واصل جہنم کیا۔ جب بزیدی ان سے مقابلہ نہ کر سکے تو چاروں طرف سے گھر کر تیروں کی بارش شروع کر دی اور آپ شدید زخی ہو گئے اور پھر زخوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عقبل دالتین کی شہادت:

حفرت جعفر بن عقبل والنيخ كى شهادت كے بعد حفرت جعفر بن عقبل والنيخ كى شهادت كے بعد حفرت جعفر بن عقبل والنيخ يزيد يوں كى طرف بڑھ اور جا نثارى كا ايبا مظاہرہ كيا كہ وشمنوں كے جھكے چھڑا ديئے اور كافى دير تك لڑتے رہے بالآخر بشر بن سوط بمدانى اور عثان بن خالد جمنى نے آپ والنيخ كوشهيد كرديا۔

حضرت ابوبكر بن على والنائم كي شهادت:

حفرت عبدالرحل بن عقیل بالنید کی شیادت کے بعد حفرت ابو بکر بن علی فلائی شیادت کے بعد حفرت ابو بکر بن علی فلائی کی شیات نے اپنے بھائی حفرت سیدنا امام حسین والنید سے اجازت طلب کی۔ آب والنید کی آب والنید کی ۔ آب والنید کی کی کی ۔ آب والنید کی ۔ آب و

" تم سب جھے ایک ایک کر کے چھوڑ رہے ہو۔"
حضرت ابو بکر بن علی فری کھیا نے عرض کیا۔
" بھائی! آج ہمارے پاس آپ دلیٹی پر نچھاور کرنے کے لئے
اپی جان ہے آپ دلیٹی اجازت دیں تا کہ ہم اے آپ دلیٹی پر
قربان کریں۔"

حفرت سیدنا امام حسین طاقتی نے اجازت دے دی اور پھر حضرت ابوبکر بن علی دائی میدان میں اترے اور بہادری کے جوہر دکھاتے عبداللہ بن عقبہ عنقری کے جوہر دکھاتے عبداللہ بن عقبہ عنقری کے تیرست زخی ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

# عنرت عمر بن على مُناتِنَّةُ كَا عام شهادت نُوشِ فرمانا: حضرت عمر بن على مُناتِنَّةُ كَا عام شهادت نُوشِ فرمانا:

## حضرت عثمان بن على والتنبئ كى شبادت:

حضرت ابوبكر بن على اور حضرت عمر بن على رئ ألتي نے جام شهادت نوش قر مايا تو حضرت على المرتضى ولي ني كايك اور فرز تد حضرت عنان بن على ري ني ميدان جنگ ميدان جنگ مين اترے اور بهادري كے جو بر دكھاتے ہوئيم و بن سعد اور اس كے لشكر كو خوب نقصان بہنچايا اور ايسے تابر تو ثر حملے كئے كه انہيں شديد نقصان اتھانا پڑا۔ بالآخرخولى بن يزيد نے آب ولائي كوشهيد كرديا۔

# حضرت عبدالله بن على والنيم كا جام شيادت نوش فرمانا:

حضرت عبداللہ بن علی برائین مصرت عثان بن علی برائین کی جات کے بعد حضرت سیدنا امام حسین برائین کے پاس کے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سیدنا امام حسین برائین نے اجازت دے دی تو آپ برائین نے بہادری طلب کی۔ حضرت سیدنا امام حسین برائین نے اجازت دے دی تو آپ برائین نے بہادری اور شیاعت کی داستا نیں رقم کرتے ہوئے بر بیدی لشکر کو بھر پور تقصان پہنچایا اور پھر بانی بن تو یب حضری نے آپ برائین پر تکوار کا دار کیا جس سے آپ برائین گھوڑے سے بانی بن تو یب حضری نے آپ برائین ہوئے اور پھر انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرتبہ شہادت برفائز ہوئے۔

# 

# حضرت جعفر بن على والنَّرْمُ كَي شهاوت

حضرت جعفر بن علی و طافتهٔ انے حضرت عبداللہ بن علی و طاقهٔ الله کی شہادت کے ابعد حضرت سیدنا امام حسین و طافتهٔ سے میدانِ جنگ میں جانے کی اجازت طلب کی اور بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے بے شار بزیدیوں کوموت کے گھاٹ اتارا اور بہر بالآخر خود بھی شدید زخمی ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔

#### حضرت عبدالله بن حسن والتنافي كاجام شهادت نوش فرمانا:

فرزندگانِ حضرت علی الرفضی والنفیه کی شہادت کے بعد اب میدان میں حضرت سیدنا امام حسین طالعی اور ان کے فرزندگان، حضرت سیدہ زینب طالعین کے فرزندگان، حضرت عباس علمدار والنيئ اور فرزندگان حضرت سيدنا امام حسن والنينو بهي موجود تھے۔حضرت عبداللہ بن حسن والفہ اسکے برھے اور انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین بنالنیز سے اجازت طلب کی اور میدان میں اتر نے۔ آپ طالنیز نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے بزیدی کشکر کے بے شار سیابی جہنم واصل کئے۔ آب رہائی کی بہادری کو د مکھتے ہوئے عمرو بن سعد نے یا بچ سوسواروں کے اشکر کو حکم دیا کہ وہ یکبارگی سے آپ طالغیر برحملہ کریں۔ آپ طالغیر نے اس کشکر کا بھی بھر پور مقابلہ کیا گر اس معرکے میں خود بھی زخمی ہو گئے۔ اس دوران نیبان بن زہیر نے يشت سے آب والفيد يرحمله كيا اور آب والفيد شديد زخى مو كئے حضرت عباس علمدار والتن نے جب آب والت کو زخی ہوتے دیکھا تو آگے برھے اور نیہان بن زہیرکو اکیک ہی وار میں موت کے گھاٹ اتار دیا اور آپ طالف کو زخمی حالت میں اٹھا کر والسلوف في مرآب والفيد وخمول كى تاب ندلات موسة مالك حقيقى سے جاملے اور مرتبه شهادت برفائز ہوئے۔

# مرتعاس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعمال المستعم

#### حضرت قاسم بن حسن والتدرية كي شهادت:

حضرت عبداللہ بن حسن والتہ ہن میں اور آپ والتہ کی شہادت کے بعد حضرت قاسم بن حسن والتہ ہنا میدان جگارے اور آپ والتہ انجاز المیں برس کے جوان تھے۔ آپ والتہ والتہ میدان جنگ میں اور آپ والتہ والتہ والتہ میدان جنگ میں اور نے کی اجازت حضرت سیدنا امام حسین والتہ سے طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین والتہ نے فرمایا۔

''میں کیونکر گوارا کروں کہ میرے بھائی کی نشانیاں یوں میرے ۔ سامنے شہید کی جا کیں؟''

حضرت قاسم بن حسن مُلِيَّةُ المند رہے اور بالآخر حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے اجازت دے دی۔ آپ رہائی نے بزیدی لشکر کوللکارتے ہوئے کہا۔

'' میں قاسم بن حسن (رہائی نے نا) ہوں اور خانوادہ رسالت کا چراغ
اور گلشن زہرا رہائی کا پھول ہوں آ و اور میراسید تیروں سے چھلی

کر دو تا کہ میں جنت میں جاؤں اور تم میں سے کون میرا مقابلہ

عمرو بن سعد نے جب حفرت قاسم بن حسن والخیانا کی بات می تو اپنے ایک سالارارزق کو آپ والنیو کے مقابلے کے لئے بھیجا۔ ارزق جو اپنے ہی زعم میں مبتلا تھا اس نے عمرو بن سعد سے کہا تم نے میری بہادری کی بیہ قیمت مقرر کی کہ ایک نوجوان کے مقابلے میں مجھے بھیجے ہو عمرو بن سعد بولا کیا تم جانے تہیں بیالی المرتضی والنیو کی المرتضی والنیو کی المرتضی والنیو کی المرتضی والنیو کی بہادر سے اور تین دن کا بیاسا ہے اور اگر تو کسی بہادر سے اور نا چاہتا ہے تو ان سے اور اور کی بہادر کی ہواری اور شجوان سے اور نا میری تو بین کے مترادف ہے اور میرے چار بیٹے بہاں موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بہاں موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بہاں موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بہاں موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے چار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میرے جار بیٹے بیان موجود ہیں جو اس سے اور میں بیان میں مقال کے میں جو اس سے اور میرے کی میں دور میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں دور میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں دور میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں دور میں جو اس سے اور میں جو اس سے اور میرے کیا کہ میں دور میں جو اس سے اور میں دور میں جو اس سے اور میں دور میں دور

بھرارزق نے اپنے ایک بنٹے کو آپ رہائیں کے مقابلے میں بھیجا جو چند ہی کھول میں زمین پرتڑ کے رہاتھا۔ارزق کے دوسرے بیٹے نے جب اپنے بھائی کو بوں تڑ پتا دیکھا تو آگے بڑھا مگروہ بھی چند لمحوں میں زمین پرتڑپ رہا تھا۔ ارزق کے تیسرے بیٹے نے جب اینے دونوں بھائیوں کوموت کے گھاٹ اُڑتا دیکھا تو آپ بٹائٹن کو گالیاں دینے لگا مگر آپ رہائی نے اس کی گالیوں کے جواب میں فرمایا میں سختے گالی نہ دول گا كه ميرا ميم رتبهين ہے۔ پھرآپ رائن نے ارزق كے تيسر لے بينے برحمله كيا اور اے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ارزق نے جب اینے تین بیٹول کو بول موت کے گھاٹ اتر تا دیکھا تو خود آگے بڑھا مگراس کے چوتھے بیٹے نے اسے روک دیا اور کہا میں اپنے بھائیوں کا بدلہ لول گا۔ پیے کہہ کروہ آگے بڑھا مگرآپ رہائیں کے ایک ہی وارنے اس کا ہاتھ کا ب دیا۔ پھر آپ رہائیں نے اس پر دوسرا وار کیا اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ ٹالٹیؤ کی شجاعت نے غمرو بن سعد اور کوفیوں پر ایک خوف طاری کردیا۔ ارزق بھی اس وفت عصہ میں آگ بگولا ہور ہا تھا اور اس نے آب طالتنا كوكمترجانا مكراب اس كے جاروں بينے اس كے سامنے جہنم واصل ہو گئے تھے۔ارزق عصہ میں آگ بولا آپ طالتین کے مقالبے میں آیا مگر آپ طالتین سے مقابلہ اس کے بس کی بات نہ تھی چنانچہ بچھ ہی دہر میں وہ بھی زمین پر گرا تڑپ رہا تھا اور پھر اس حالت میں جہنم واصل ہوگیا۔آپ رہائین ،ارزق اوراس کے بیٹون کوجہنم واصل کرنے ۔ کے بعد والیں لوٹے اور حضرت سیرنا امام حسین طالبین کی خدمت می*ں عرض کی*ا۔ '' اگر مجھے بانی کا ایک گھونٹ ل جائے تو بیس ان سب کوموت کے گھاٹ اتار دوں '' حضرت سيدنا امام حسين والنين في مايا

' یانی تم حوض کوٹر برحضور نبی کریم مطابقتین کے ہاتھوں نوش فرماؤ گے۔''

حضرت قاسم بن حسن والتنظمان بی بات ی تو میدان جنگ میں والبی لوٹے اور ایک مرتبہ پھر بہادری کے جوہر دکھانے گئے پھر شیث بن سعد نے آپ والتنظم کے سینہ پر نیزہ کا وار کیا۔ آپ والتنظ رخی ہو کر گھوڑے سے گر پڑے۔ آپ والتنظم کے سینہ پر نیزہ کا وار کیا۔ آپ والتنظم نوالتنظم کو پکارا اور کہا۔

نے اس زخی حال میں حضرت سیدنا امام حسین والتنظم کو پکارا اور کہا۔

''اے بچا جان! آپ اور میرا حال دریا فت کیجے۔''

حضرت سیدنا امام حسین را النیز آئے اور آپ را النیز کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ را النیز نے آئے گا مر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ را النیز نے آئی کھولیں اور مسکراتے ہوئے اپنی جان مالک حقیق کے سپر د کردی۔

# كلشن زينب طالعند كالمستنطق المستنطق الم

حضرت سیّدنا امام حسین و النین کے جاناروں میں بیج بھی تھے۔ حضرت عون وقحمہ و کُلُنین ، حضرت سیّدہ زینب و کُلُنین کی بہن حضرت سیّدہ زینب و کُلُنین کے الحنت جگر ہیں۔ ایک کی عمر تیرہ برس اور دوسرے کی عمر پندرہ برس ہے جب کیے بعد و گیرے حضرت سیّدنا امام حسین و النین کے ساتھیوں کی شہادتیں ہونا شروع ہو کیں تو حضرت سیّدہ زینب و کُلُنی کے دو بچوں عون و محمد کی شہادت کا وفت بھی آ گیا۔ گلشن نصنب و کُلُنی بھولوں نے آ کے بردھ کرعرض کیا۔

''ماموں جان! ہمیں بھی قربانی کی اجازت عطا فرمائے؟'' حضرت سیّدنا امام حسین واللہٰ نے نے فرمایا۔ دونہیں ہمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لئے اسپینے ساتھ نہیں

لایا تھا کہ اپنی آئکھوں کے سامنے تہمیں تیروں کا شانہ بنتے اور نیزوں پر اچھلتے دیکھوں ہم اپنی مال کے باس رہو۔' نیزوں براچھلتے دیکھوں ہم اپنی مال کے باس رہو۔' دونوں صاحبر ادگان ہولے۔

دولول صالبر ادکان پولے۔ دوں ناچھ اور سر کھی کہ کھی کے اس

"مامون حضور! ماں کا بھی یہی علم ہے دیکھودہ بھی سامنے کھڑی میں۔"

م حضرت سیدنا امام حسین و النین نے این بہن حضرت سیدہ زینب و النین کی این میں مطرت سیدہ زینب و النین کی طرف و کی کرکہا۔ طرف و کی کرکہا۔

"میری بہن کچھ خیال کرہ مجھ برصدموں کے بہاڑ نہ توڑو میں کن آنکھوں سے ان بھول جیسے بچوں کے سینوں سے تیراور نیزے یارہوتے دیکھوں گا؟"

حضرت سيده زينب شيخ ابولس-

" بھائی! کیا اپنی بہن کا یہ تفیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے اگرتم نے میرا سے ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا فرائی کو کیا جواب دول گی جب وہ پوچھیں گی بٹی تم نے اس وقت کیا نذر پیش کی تھی جب شہزادہ سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش کی تھی جب شہزادہ سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہور ہے تھے۔ میرے یہ دوہی فرزند ہیں اور یہ دونوں تم پر قربان ہیں۔"

ال کے ساتھ ہی حفرت سیدہ زینب والی ایک ایکیاں بندھ کنیں۔حفرت سیدہ الی ایک بیال بندھ کنیں۔حفرت سیدتا امام حسین والی کی ایکی اسیدتا امام حسین والی کی اسیدتا امام حسین والی کی اسیدتا امام حسین والی کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا مال د کھے رہی تھی کہ میری آئھوں اور دونوں بھانچوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا مال د کھے رہی تھی کہ میری آئھوں

# من من على الرينانية المناورينانية المناورينا

کے تارہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے ہیں ان کے جاتے ہی دخمن ان پر بھیڑ بول کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چیر بھاڑ کے رکھ دیں گے مراس میں والی مال نے اپنا منہ رکھ دیں گے مگر اس مبر والی مال نے اپنا منہ کر کے کہا۔

''مولا! ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔''

پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ صفوف اعداء میں ہلچل بریا ہوگئ آخر بے شاریزید بول کوجہنم واصل کرتے ہوئے خود بھی نیزوں اور سکواروں کا نشانہ ہے۔ حضرت عون رہائین کوعبداللہ بن قطبتہ الطائی نے اور حضرت محمد داللہ کوعامر بن نبشل نے شہید کیا۔

O\_\_\_O

# شهاوت حضرت عباس علمذار ظامئة

گلتن زینب فی پیولوں کی شہادت کے بعد میدانِ جنگ میں سیاہ میں سیاہ حسینی میں حضرت سیدتا امام حسین دالین ، آپ رالین کے فرزندگان اور حضرت عباس علمدار دالین سے جوزندہ سے حضرت عباس علمدار دالین سے جوزندہ سے حضرت عباس علمدار دالین سیدنا امام حسین دالین میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین دالین میں جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیدنا امام حسین دالین در مالا۔

"عباس (طالتین )! تم علمدار الشکر ہو۔"
حضرت عباس علمدار دالتین نے عرض کیا۔
"جعائی! اب جب سب اپنی جانیں قربان کر بیکے میں بھی اپنی جان قربان کر بیکے میں بھی اپنی جان قربان کر بیکے میں بھی اپنی جان قربان کرنے میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تؤی رہا ہوں۔"

حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت عباس علمدار فری آتین کے مابین ابھی بیہ مختلف کے مابین ابھی بیہ مختلف کے مابین ابھی بیہ مختلف کے فرزند حضرت علی اکبر ولی تین مختلف کے فرزند حضرت علی اکبر ولی تین مختلف کے فرزند حضرت علی اکبر ولی تین مختلف کے فرزند حضرت عباس علمدار ولی تین سے کہا۔

"جیاجان! ایہا ہرگز نہ ہوگا اور آب دلائی میرے باب کے بازو اور شکر کے علمدار ہیں اور میں نہیں جاہتا کہ آپ دلائی مجھ سے قبل ابنی جان قربان کریں۔"

حضرت عبال علمدار مناعد في كما

'' بختیج! یہ مکن نہیں کہ میں اپنے بھیجوں کو یوں اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھوں اور ان کی جدائی کاغم میرے لئے سامنے شہید ہوتا دیکھوں اور ان کی جدائی کاغم میرے لئے گراں ہے۔ میری خواہش ہے میں اپنی جان نجھاور کروں اور اپنے باپ کی نگاہوں میں سرخرو ہوں۔''

حفرت سیّدنا امام حسین و گانیوز نے حضرت عباس علمدار و گانیوز کی جاناری دیگھی تو آنگھوں میں آنسوآ گئے۔ حضرت سیّدنا امام حسین و گانیوز نے حضرت علی اکبر و گانیوز سے فرمایا۔

"بیٹا! یچا کو ناراض نہ کرواوران کے جانے کا وقت آگیا ہے۔"

پھر حضرت سیّر ناامام حسین دگائی نے حضرت عباس علمدار دگائی نے فرمایا۔
"عباس (رٹائی نو )!عورتوں اور بچوں کے جگریاں سے پارہ پارہ بارہ مورے ہوں کا انظام کرو۔"

مورے ہیں تم ان کے لئے پانی کا انظام کرو۔"
حضرت عباس علمدار دگائی ہے مشک پکڑی اور دریائے فرات کی جانب پانی کا انظام کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔
پانی کا انظام کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔
الطش الطش الطش الطش ا

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس علمدار را النے جب حضرت سیّدنا امام حسین را النی سے میدانِ جنگ میں اتر نے کی اجازت طلب کی تو حضرت سیّدنا امام حسین را النی نے فرمایاتم علمدار ہو اور علمدار کے بناء لشکر کی کھا ہمیت نہیں ہوتی مگر مسین را النی نے فرمایاتم علمدار ہو اور علمدار کے بناء لشکر کی کھا ہمیت نہیں ہوتی مگر آب را النی نے کہا حالات جس نے پرین کے جے ہیں اب جنگ میں اتر نے کے سوا کھ باقی نہیں بچا۔ اس دوران آب را النی کی توجہ جیموں کی جانب ہوتی اور جیموں سے اس

وقت الطش، الطش یعنی بیاس بیاس کی آوازیں آربی تھیں۔ آپ رٹائٹوئی نے جب عورتوں اور بچوں کو بیاس بیاس کی آوازیں آربی تھیں۔ آپ رٹائٹوؤ نے جب عورتوں اور بچوں کو بیاس سے جلاتے دیکھا تو حضرت سیّدنا امام حسین رٹائٹوؤ سے کہا۔
''بھائی! مجھ سے ان کی بیاس مرداشت نہیں ہوتی اور میں ان پانی بند کرنے والوں کوان کے انجام بدتک پہنچاؤں گا۔'
حضرت سیّدنا امام حسین رٹائٹوؤ نے فرمایا۔
حضرت سیّدنا امام حسین رٹائٹوؤ نے فرمایا۔
''عباس (رٹائٹوؤ)! تم فی الحال دریائے فرات پر جاوَ اور پانی کا انظام کرو۔'

حضرت عباس علمدار طالفته دريائے فرات ير:

حضرت عباس علمدار رئالنیو نے مشک تھامی اور دریائے فرات کی جانب روانگی کی تیاری شروع کی حضرت سیدنا امام حسین رئالنیو نے فرمایا۔
دوعباس (ملائیو )! اپنی بہن اور بھیجوں سے مل لوشایدتم واپس نہ
لوٹ یاؤ۔''

حضرت عباس علمدار والنين في حضرت سيّدنا امام حسين والنين سے كہا۔
" بھائی! میں سب کے لئے پانی كا انظام كرلوں پھران سے مل
لوں گا اور مجھے ہے ان كی بیاس نہیں دیھی جاتی۔"

حضرت سیّدنا امام حسین را النی نے جضرت عباس علمدار را النی کو خیموں سے قدرے فاصلے پر جا کر رخصت کیا اور الوداعی ملاقات کی۔ آب را النی مشک تھا ہے گھوڑے کو ایڑھ لگاتے ہوئے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے اور اس وقت حضرت سیّدنا امام حسین را النی کی آئیکھیں اُشکار تھیں اور وہ جانے تھے کہ ان کے اس جفائی کی شہادت کا وقت بھی آن بہنچا ہے اور عنقریب وہ بھی شہید کر دیے جا کیں گے۔

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عمال علمدار رہائی جب حضرت سیدنا امام حسین رہائی ان سید سے دونے کی آواز امام حسین رہائی ان سیدنا امام حسین رہائی ان دورہے تھے اور سائی دی۔ آپ رہائی نے نے مؤکر دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رہائی رورہے تھے اور آپ رہائی سے فرمارہ سے کہ جھے ایک مرتبہ تمہیں جی بھر کر دیکھ لینے دو۔ آپ رہائی سے نہائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا میری کمرٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت نے جب بھائی کو یوں روتے دیکھا تو عرض کیا میری کمرٹوٹ رہی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے رویتے ہوئے آپ رہائی اور آپ رہائی ہوئی جانب بلند کرتے ہوئے اور اپنا چرہ آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کی۔

''اے اللہ! مجھے قوت عطا فرما تا کہ میں بچوں اور عورتوں کے اللہ! مجھے قوت عطا فرما تا کہ میں بچوں اور عورتوں کے لئے یانی لے جاؤں اور میری اس کاوش کو قبول فرما۔''

حضرت عباس علمدار رئالنی جب دریائے فرات پر پینچے تو بزیدی کشکر کے جار ہزار سیابی جو دریائے فرات سے اور ان کے علاوہ دو ہزار سیابیوں کا جیار ہزار سیابی جو دریائے فرات برتعینات سے اور ان کے علاوہ دو ہزار سیابیوں کا ایک کشکر آپ رٹائٹو کورو کئے کے لئے آگے ہڑھا۔ آپ رٹائٹو نے فرمایا۔

ایک کشکر آپ رٹائٹو کورو کئے کے لئے آگے ہڑھا۔ آپ رٹائٹو نے فرمایا۔

"" مسلمان ہویا کافر؟"

وہ بولے ہم مسلمان ہیں۔حضرت عباس علمدار رظافین نے فر مایا۔
"کیا اسلام میں بہ جائز ہے کہ چرنداور پرندسب دریائے فرات
سے پانی بیکیں اور اہل بیت اطہار رض اند اور جاناران حسین راالین کو پانی سے محروم رکھا جائے ،تم ان پر پانی بند کرتے ہواور تم حشر کی بیاس یاد کرو اور اس وقت تنہارے پاس سوائے ندامت کے بچھ نہ ہوگا۔تم خود تو دریائے فرات سے سیراب ہوتے ہو ،

اور آل رسول الله مضائية كى بياس سے بے خبر ہو۔

#### دريائے فرات برخونی مقابلہ:

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار رالیٹی جب حضرت سیدنا امام حسین رائیٹی جب حضرت سیدنا امام حسین رائیٹی کی اجازت سے دریائے فرات کی جانب روانہ ہوئے تو راستہ میں بزیدی لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ یزیدی لشکر سربراہ عمرو بن سعد جیران تھا کہ شیر خداعلی المرتضی رائیٹی کا بیٹا ان کی صفیں چیرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے بہن گیا ہے۔ اس دوران دریائے فرات پر تعینات جار ہزار سیاہیوں کا لشکر حرکت میں آیا اور انہوں نے آپ رائیٹی کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ رائیٹی نے تلوار میان سے نکالی اور ان پر جملہ آور ہوئے اور بے شار پریدیوں کو جہنم واصل رائیٹی نے تو رجز پراھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔

"میں قلب صالح کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور نبی برخق کے فرزند کے دشمنوں کو ہٹا تا ہوں۔ میں اس وفت تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک تم این نایا ک ارادہ سے باز نہ آؤ گے۔ میں محبت کرنے والا عباس (طالفہ ) ہوں اور علی الرفضی (طالفہ) کا معبت کرنے والا عباس (طالفہ) ہوں اور علی الرفضی (طالفہ) کا معبت کرنے والا عباس (طالفہ) کا معبت کرنے والا عباس (طالفہ)

اس رجز کو بڑھتے حضرت عباس علمدار دلائنی گھوڑے کو بھگاتے آگے برطحتے جلے گئے۔آپ دلائنی کی تکوار بزید یوں کے سرتن ہے جدا کرتی رہی اور گھوڑا دریائے فرات پر چہنچنے کے بعد آپ دلائنی نے دریائے فرات پر چہنچنے کے بعد آپ دلائنی نے مگھوڑے کو دریائے فرات بین میں ڈالا ہی تھا کہ مگھوڑے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔ گھوڑے نے اپنا منہ پانی میں ڈالا ہی تھا کہ میڈید یوں نے ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا۔ آپ دلائنی نے گھوڑے کو یانی سے نکالا اور ایک

مرت عباس علمدار بنائيز

مرتبہ پھر یزید بول کا مقابلہ شروع کر دیا اور انہیں وہاں سے پیچھے بٹنے پر مجبور کر دیا۔ یزید بول کے بٹتے ہی آپ خالفین نے پھر گھوڑ ہے کو دریائے فرات میں اتار دیا۔

كتب سير ميل منقول ہے كەحضرت عباس علمدار بنالنيز ابھى دريائے فرات سے باہر ہی تھے کہ اس مرتبہ یزیدی لشکر کے دس ہزار سیاہیوں نے آپ والنیز برحملہ کر دیا اور ان کی کوشش بہی تھی کہ آپ رہائن کی طرح دریائے فرات کے کنارے سے دور ہو جائیں۔ایک مرتبہ پھرز بردست مقابلہ ہوا مگر وہ آپ طالنی کو دریائے فرات کے کنارے سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہوسکے۔آب رہائی، دریا ہے فرات میں اسے تحصور بسمیت داخل ہوئے تھے اور آپ رہائیں جھی سات محرم الحرام جس دن یانی بند کیا گیا تھا اس دن سے پیاسے تھے گر پھر بھی یانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا اور اس کی وجہ رہے بیان کی جاتی ہے کہ تشکر سینی میں شامل بیجے اور خود حضرت سیدنا امام حسین طالفہ کے بیچے جب بیاس کے ہاتھوں مغلوب ہوتے تو وہ آپ طالفہ کے پاس آ کر آپ نالنی سے یانی مانگتے تھے۔ سات محرم الحرام کے بعد آٹھ محرم الحرام تک جو پانی کوشش کے بعد لیا گیا وہ سب بچوں اور عورتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ آب والنين اور حضرت سيره زيرب والنين كصركا عالم بيرتها كه خود أيك كلونث بهي ياني. نہ بیتے تھے اور سب بچول میں تقسیم کر دیتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بیچ جب یانی ما سكتے تو آب بالليد؛ اسے حصه كا يانى ان بيوں ميں تقسيم كرديتے تھے۔

حضرت عباس را النيز نه دريائے فرات سے جب چلو بھر بانی پينے كا ارادہ كيا تو خيال آيا كہ خيموں ميں عورتيں اور بي پياسے ہيں چنا نچه عورتوں اور بيوں كى بيات كا سوج كر آپ را النيز نے بانی پينے كا ارادہ ملتوى كر ديا۔ آپ را النيز نے مشك بياس كا سوج كر آپ را النيز نے بانی پينے كا ارادہ ملتوى كر ديا۔ آپ را النيز نے مشك بيانى سے بھرى اور خودكو كا طب كرتے ہوئے رجز يراهى جس كامفہوم بيہ ہے۔

"اے نفس! یہ انہائی برا ہے کہ سین (والن کے بیج بیات ہوں اور تو اپنی بیاس بھائے۔ اللہ کی قتم! جب حسین بیاس بھائے۔ اللہ کی قتم! جب حسین (والن کے بیج بول اور ان کے بیج بول بریٹان حال ہوں تو پھر تو کیے بائی کا ایک قطرہ پی سکتا ہے؟"

كتب سير من منقول ہے حضرت عباس علمدار رہ النئے نے اپنی جلو میں جرا یائی انڈیل دیا اور حضرت سیدہ سکینہ ڈاٹھی کی مشک جو آپ دہائی کے پاس تھی اے یانی سے جرا اور جب وہ بھرگئ تو اے اینے دائے کندھے پر لٹکایا اور آپ دلائے کے ہاتھ یانی سے تر تھے مراب رہائے نے ان تر ہاتھوں کو بھی منہ سے نہ لگایا اور انہیں اینے دامن سے ختک کرلیا اور پیش نظر میں تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین دائنی کے ہاتھ یانی سے ترمیس ہیں۔مٹک یانی سے بھرنے کے بعد آپ اللی دریائے فرات سے بیاسے تی والی نکلے اور جینے تی آب المحقید دریائے فرات سے باہر آئے بزیدی لتكرف ايك مرتبه بهر ممله كرديا اوروه اب واليي كراسة من حائل تصريريدي التكرف آب وللفظ كوچارول جانب كيرركها تها اورآب والفظ برتيرول كى بارش شروع كردى تھى۔آپ النفظ ان كے تيرول كا جواب اينے نيز كے ديے لگے اور آ کے برصنے کی کوشش کرتے رہے۔آپ دائن کی کوشش تھی کہ کسی طرح یانی کی متك كوافتكر مينى تك لے جائيں اور جب حمله آوروں كے حمله في شدت اختيارى تو آب الماني في الماركاو الني ميس عرض كيار

> " اے اللہ! مجھے خیموں تک بہنچا دے تا کہ میں عورتوں اور بچوں کی بیاس بچھا سکوں۔"

يجرحفرت عماس علمدار والتنافية في رجز يرهي جس كامفهوم تقا

# من تعالى على الرين المنظمة الم

"موت جب سرول برمنڈلانے لگی تو میں خوفز دہ نہیں ہوں اور میں بہادر ہوں اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ لل عبادر ہوں اور جب تک لڑتے لڑتے خاک میں نہ لل جاور جاد میراجم فرزند رسول اللہ بھے ہے گئے ڈھال ہے اور میں عباس (والنیم میں اور سقائے اہل حرم میں میرے نام کی گونج ہے۔"

حفرت عباس علمدار بڑاتھ یا بیدی لشکر کا شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے رہے اور بے تمارلوگوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ بزیدی لشکر نے آپ بڑاتھ یا کی جرائت و بہادری کو دیکھا تو انہوں نے چاروں جانب سے گھیر کر تیروں کی یو چھاڑ کر دی۔ عمر و بن سعد نے علم دیا کہ حضرت عباس بڑاتی کو نیز وں سے چھلی کر دو۔ بریدی لشکر کے بزاروں سپائی آگے بڑھے اور انہوں نے نیز سے مارنا شروع کر دیئے۔ بریدی لشکر کے بزاروں سپائی آگے بڑھے اور انہوں نے نیز سے مارنا شروع کر دیئے۔ ایک وقت میں سنکڑوں وار ہوتے تھے اور سپنے میں اس قدر تیر پیوست تھے کہ سیند کی بجائے صرف تیر بی نظر آتے تھے۔ آپ بڑاتی ای وفاداری اور جاناری کا ثبوت بحاث مرف تیر بی نظر آتے تھے۔ آپ بڑاتی کو اور آپ بڑاتی کو کورتوں اور بچوں کی بیاس یاد آ جاتی اور آپ بڑاتی کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بڑاتی کو اپی جان کی بیاس یاد آ جاتی اور آپ بڑاتی کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بڑاتی کو اپی جان کی برواہ نے تھی اور آپ بڑاتی کی کوشش بھول جاتے تھے۔ آپ بڑاتی کو جاناران حسین بڑاتی کے کبوں تک پہنچادیں۔ بونے سے تی یا بی کو جاناران حسین بڑاتی کی کون تک کہ بی طرح جسم سے روح کے جدا بون کی بونے سے تی یا بی کو جاناران حسین بڑاتی کی کون تک کہ بی خوادی ہوں۔

حفرت عباس علمدار بالنيز جوش اور ولولہ كے ساتھ بربيدى كشكر كائن تنها مقابلہ كر رہے ہے اور آپ برائنز كى كوشش تقى كركسى طرح اپ تھوڑ ہے كو جمول كى مقابلہ كر رہے ہے اور آپ برائنز كى كوشش تقى كركسى طرح اپ تھوڑ ہے كو جمول كى جانب ہے جا كيں مكر يربيد يوں كى كثير تعداد آپ برائنز كو آ كے برو صفے ہے دوك رہى جانب ملی ہے مقلی ہے ہو دول ہے آپ برائنز كو كا بارش كر دى اور تيرول ہے آپ برائنز كو

علی دیا گیا تھا۔ آپ بڑائیڈ شدید زخمی ہونے کے بعد بھی ای کوشش میں تھے کہ کسی بھی کے کہ کسی طرح اپنے گھوڑے کو خیموں کی جانب لے جائیں اور پانی کی مشک خیموں تک پہنچا دیں تا کہ تورین اور پانی کی مشک خیموں تک پہنچا دیں تا کہ تورین اور پخ پانی پی سکیں۔

شہادت کی پیشیگوئی والد بزرگوارنے کی:

"میرے اس بیٹے کے بازوظالم اپنی تلواروں سے کا ٹیس گے
اور اس کے سر بر اس گرز مارے جائیں گے اور سین بیس نیز بے
برویتے جا کیں گے، یہ تین دن بھوکا بیاسہ رہنے سے بعد کر بلا
میں شہید کیا جائے گا۔"
حضرت ام البنین ڈائنٹی نے جب حضرت علی الرتضی مٹائنٹی کی بات تی تو ان

# علمدار شائین کامدار شائین کامیدار شائین کامیدار شائین کامیداری ہوگئے۔

#### حضرت عباس علمدار شافن في في جان كانذرانه بيش كيا:

حضرت عباس علمدار بنائی شجاعت و بهادری کے جوہر دکھاہتے یزیدی لشکر کو بسیا ہونے پر مجود کر رہے ہے گھاں دوران ایک بدبخت نوفل بن ارزق نے آپ برخانی برجیب کروار کیا اور آپ برائی کا بازوتن سے جدا ہو گیا۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عباس علمدار رہ النظامی برجھیب کروار کرنے والا زید بن ورقا تھا اور اس نے آب رہائی برکاری وار کیا جس سے آب رہائی کا بازوجسم سے جدا ہو گیا۔

حفرت عبال علمدار والني المدار والني الدوكت كم باوجود حوصله نه بارا اورشديد زخى بون كر باوجود بانى كى مشك دوسركا عدهم برركتى اورايك باتھ سے بريدى الشكر كے حملوں كوروكة رہ اور جوائى واركرت رہے بہلے حملے من آب والني كا داياں بازوشہيد بوا تھا اور اب موار بائيں ہاتھ ميں تھى۔ آب والني ال موقع پر رج يوان ما موجوع الله الله ما موجوع باتھ ميں تھى۔ آب والني الله موقع پر رج يوان ما موجوع الله ما موجوع الله ما موجوع الله موجوع الله موجوع الله ما موجوع الله ما موجوع الله مو

معرت عباس علمدار والنظر المسائل بازو کے شہید ہونے کے بعدایت باکیں بازوے یزیدیوں کا مقابلہ کردے تھے۔

کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت عباس علمدار رہائی کا دایاں بازو کئنے سے بہت ساخون بہہ چکا تھا اور آپ رہائی پر عنی طاری تھی مگر پھر بھی آپ رہائی اور آپ رہائی پر عنی طاری تھی مگر پھر بھی آپ رہائی انتہائی دلیری کے ساتھ برید یوں کا مقابلہ کر رہے ہے۔ اس دوران تھیم بن طفیل نے حصب کر آپ رہائی پر وار کیا اور آپ رہائی کا بایاں بازو بھی شہید ہو گیا۔ آپ رہائی نے اس موقع پر پھر رجز پر می جس کا مفہوم ہے۔

"اے نفس! تو خوفز دہ نہ ہو اور رب کی رحمت ہے امیر وابستہ رکھ وہ رحمت جوحضور نبی کریم مضطح اور تمام سادات کے ہمراہ مختصہ طفے والی ہے انہوں نے اگر جہ میرا بایاں بازو بھی کاٹ دیا مگر اللّٰدعز وجل انہیں جلتی آگ میں تھنکے گا۔"

اس موقع برعمرو بن سعد نے اپنے سیابیوں کو پکارا۔

"تم عباس (والنفر ) کی بانی کی مشک بر تیرون کی بوجهار کر دو اور نیزون سے اس مشک کے کھڑ ہے ککڑ ہے کردو، اللہ کی قشم! اگر بانی حسین (والنفر) کے کہ بہنچ گیا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے اور تم جانتے ہو وہ علی دالنی کے فرزند ہیں۔"

حضرت عباس علمدار زالنی کے دونوں بازوتن سے جدا ہو جکے تھے۔آپ راالنی سے مشک کو دانتوں سے بیٹر ااور گھوڑ ہے کو بھگانے کی کوشش کی تا کہ سی بھی طرح بائی خیموں تک پہنچا دیں۔آپ دالنی نے اس موقع پر آسان کی جانب اپنا چہرہ بلند کیا اور بارگاہ الی میں دعا کی۔

"اب الله! سیدنا حسین (طالعین) کے اہل وغیال اور دیگر بیجے اور عورتنس بیاسی ہیں تو سیجھ البیا انتظام فرما دے کہ میں ان تک

عمرو بن سعد کے علم پر یزیدیوں نے مشک پر تیروں کی ہو جھاڑ کر دی۔ حضرت عباس علمدار رہائین کا جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور کمزوری غلبہ باتی جا رہی تھی۔ آپ رہائین نے نے جمول کی جانب اپنی پیش قدمی روک دی۔ مشک سے بانی بہنا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ رہائین نے اپنا سر گھوڑ ہے کی بیشت پر رکھ دیا اور بارگاہ رخداوندی میں عرض کیا۔

"اے اللہ! مجھے بانی کے بغیر لوٹنا نصیب نہ ہو اور میں بیاسے بچوں اور عورتوں کو جواب دینے سے عاجز ہوں۔"

حضرت عباس علمدار رظائفہ ابھی دعا مانگ رہے تھے کہ ایک تیرا یا اور آپ رظائفہ کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ آپ رظائفہ ڈ گمگا گئے۔ ایک روایت کے مطابق ایک تیرا ب طالفہ کی وائیں آئکھ پر بھی لگا تھا۔

حضرت عباس علمدار رہائیڈ خون بہنے کی وجہ سے کمزور پڑھیے تھے۔اس دوران ایک بدبخت نے آپ رہائیڈ کے سرمبارک پرآئی گرز کا وار کیا اور آپ رہائیڈ کا سرخون میں نہا گیا۔ پھرایک اور بدبخت آیا اور کہنے لگا۔

''اے عباس (طالعیہ )! تمہاری بہادری کہاں گئی؟''

حضرت عباس علمدار طالعيد في مايا-

"اے بد بخت! تو بہلے کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ سلامت تصاور اس وقت میں تجھے اپنی بہادری کے جوہر دکھا تا۔ ' اس بد بخت نے سنا تو لوہے کا ڈیڈا جھزت عباس علمدار رہائی تی سے سر پر مار

دیا اور آب را الله کی سے سر میں ایک شکاف پڑھیا۔

یہ جی منقول ہے کہ علیم بن طفیل نے حضرت عباس علمدار روائنی بر آجنی گرز کا وار کیا اور آپ روائنی گوڑے کے زین بر سنجل نہ سکے اور گھوڑے سے زمین برگر بڑے۔ آپ روائنی کے سر پر بھاری گرز لگا تھا اور آپ روائنی کا دماغ کندھوں پر آگیا تھا۔ آپ روائنی کے سراقدس برملعون علیم بن طفیل نے مجود کے ایک درخت کے بیجھے تھا۔ آپ روائنی کے سراقدس برملعون علیم بن طفیل نے مجود کے ایک درخت کے بیجھے سے وار کیا تھا اور گرز کی ضرب آئی کاری تھی کہ سر میں شکاف بڑگیا۔ آپ روائنی نے اس موقع پر حضرت سیدن امام حسین روائنی کو آواز دی۔ اس موقع پر حضرت سیدن امام حسین روائنی کو آواز دی۔

بیفر ماتے ہوئے حفرت عباس علمدار وہائی گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت عباس علمدار وہائی نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا امام حسین مالنین کو اکارا۔

"سیدی! میری طرف ہے آب طالعیٰ کو آخری سلام ہو۔"
حضرت سیدنا امام حسین طالعیٰ نے حضرت عباس علمدار طالعیٰ کی اس بکار کو سنا تو کہا۔
سنا تو کہا۔

#### '' آج میری کمرٹوٹ گئا۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین دالغیز اس جگہ تشریف لائے جہاں حضرت عباس علمدار دالغیز زمین برگر ہے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق جس وقت حضرت سیدنا امام حسین دالغیز تشریف لائے حضرت عباس علمدار دالغیز اس وقت شہید ہو چکے تھے۔ امام حسین دالغیز تشریف لائے حضرت عباس علمدار دالغیز میں اس وقت جھسانسیں باتی جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت عباس علمدار دالغیز میں اس وقت کے مسانسیں باتی تھیں۔

حضرت سيدنا امام حسين والنيز في حضرت عباس علمدار والنيز كوخون ميس

نہائے دیکھا۔ آپ رہائیڈ کے ہاتھ کئے ہوئے تھے اور سینے میں تیر پیوست تھے اور سر میں گرز لگنے کی وجہ سے شگاف پڑچکا تھا۔ حضرت سیّدنا امام حسین رہائیڈ نے فرمایا۔ "عباس (رہائیڈ )! میرے دل کے سکون! میری آئکھوں کی ٹھنڈک! تیری جدائی میرے لئے گرال ہے۔"

حضرت عباس علمدار رہ النیز نے حضرت سیدنا امام حسین رہ کی آواز سی تو النیز کی آواز سی تو النیز کی آواز سی تو النیز کی کوشش کی مگر زیادہ خون بہنے کی وجہ سے نقابت عالب آئی اور آب رہا ہے باوجود کوشش کے اٹھ نہ سکے۔

کتب سیر میں منقول ہے حضرت سیدنا امام حسین رہائیۂ جب حضرت عباس علمدار رہائیۂ جب حضرت عباس علمدار رہائیۂ کے پاس بہنچے تو آپ رہائیۂ کی آنکھوں میں سات تیر پیوست تھے جنہیں حضرت سیدنا امام حسین رہائیۂ نے باہر نکالا۔

میر بھی منقول ہے کہ حضرت سیّدنا امام حسین را النّیٰ نے حضرت عباس علمدار را النّیٰ کو پکڑا تو آپ را النّیٰ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ آپ را النّیٰ نے آئکھیں کھولیں۔ حضرت سیّدنا امام حسین را النّیٰ نے فرمایا۔ محسوس خیمے میں لے جاتا ہوں۔''

حضرت عباس علمدار والنيز في عرض كيا-

'''میں آپ کو حضور نبی کریم مشاریقا کا واسطہ دیتا ہوں جھے خیمے میں نہ لے جا کیں۔''

حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے وجہ در بیافت کی تو حضرت عباس علمدار والنین نے عرض کیا۔

"دو مجھے سکینہ دیا جہا ہے حیاء آتی ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا

تقا كه بإنى كرآول كا اور مين اپنا وعده بورا نه كرسكا اور اب مين ان بے سامنے بين جانا جا ہتا۔"

کے مطابق حضرت عباس علمدار طابق وصیت کی کہ میری دوجہ سے میر معاف کروا دیجئے گا۔ زوجہ سے میرے حقوق معاف کروا دیجئے گا۔

ایک روایت کے مطابق حضرت سیّدنا امام حسین و النیم جب حضرت عباس علمدار و النیم کی اس بہنچ تو آپ و النیم کی بدن کے مکر دیئے گئے تھے علمدار و النیم کی بیاس بہنچ تو آپ و النیم کی بدن کے مکر دیئے گئے تھے اور ای وجہ سے حضرت سیّدنا امام حسین و النیم کی آپ و النیم کی جسم کو خیمہ میں نہ لا سکے اور ای حال میں چھوڑ کر تنہا والیس لوٹ گئے۔

حضرت سیدنا امام حسین والنیئی جب خیموں میں واپس لوٹے اور حضرت سیدہ سیدہ سیدہ میں کا ایک اور حضرت سیدہ سیدہ سیدہ سیدہ دیا تھا ہے۔ اور حضرت میں تو انہوں نے بوجھا۔

حضرت سندنا امام حسین والنیز نے کم سن بیٹی کی با تیں سنیں تو آنکھوں میں آئسوآ سے اور آب والنیز نے فرمایا۔

' درینی اتمہارے نی شہید ہو گئے اور ان کی روح جنت کی جانب

مرواز کرگئے۔''

حضرت سیده زینب شانتهٔ کو جب حضرت عباس علمدار شانتهٔ کی شهادت کا علم ہوا تو وہ بھی روتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں۔

" بھائی عباس ( النفز )! تمہاری موت سے ہم پریشان ہیں۔ "

کتب سیر میں منقول ہے جب حضرت عباس علمدار بڑائینے کی شہادت کی خبرت عباس علمدار بڑائینے کی شہادت کی خبرت میں بینچی تو تمام عورتیں خیموں سے باہرنگل آئیں اور رونے لگیں حضرت سیّدنا امام حسین بڑائینے تشریف لائے اور تمام عورتوں کو واپس خیموں میں بھیج دیا۔

کتب سیر میں منقول ہے حضرت سیّدنا امام حسین بڑائینے نے حضرت عباس علمدار بڑائینے کی شہادت برفر مایا۔

''اے عباس ( را النہ النہ اللہ عبار کے ذریعے بچانے والا تربان کرنے والا ہے اور انہیں اپنی روح کے ذریعے بچانے والا اور بانی کی جبتو میں این ہاتھوں کو کٹانے والا ہے، اللہ عز وجل تیرے قاتلوں پر بیدابن رقاد اور عیم ابن طفیل پر لعنت بھیجے''
میر بھی منقول ہے حضرت عباس علمدار را اللہ بیت کی عورتوں کا حال دریا فت کرنے سیدنا امام حسین را النہ تو جیموں میں آئے اور اہل بیت کی عورتوں کا حال دریا فت کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین را النہ کی خیم میں تشریف لائے جہاں حضرت سیدہ ذین بر را اللہ کی خیریت دریا فت کی تو دوریا دوری کر رہی تھیں۔ حضرت سیدنا امام حسین را النہ نے بینے کی خیریت دریا فت کی تو حضرت سیدنا امام دین العابدین را النہ نے بیا معاملہ ہوا؟''
میں معاملہ ہوا؟''

"ان پرشیطان غالب ہے اور جنگ ابھی جاری ہے اور میدانِ
کر بلا اس وفت خون سے رنگین ہے۔''
حضرت سیدنا امام زین العابدین وظائیۃ نے بوجھا۔
"دیجیا عباس وٹائیۃ کہال ہیں؟''

حضرت سیدنا امام زین العابدین و الفید کے سوال برحضرت سیدہ زینب و الفید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ حضرت سیدنا امام حسین و الفید کی جانب در کھنے لگیں۔ حضرت سیدنا امام حسین و الفید کی شہادت در کھنے لگیں۔ حضرت سیدنا امام حسین و الفید نے حضرت عباس علمدار و الفید کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا۔

" بینا! تنهارے چیا کوشهید کر دیا گیا ہے۔

مؤر خین کھتے ہیں حضرت عباس علمدار والنین کی بوقت شہادت عمر مبارک قریباً ۱۳۳ برس اور چند ماہ تھی۔مؤر خین کھتے ہیں آپ والنین کا جسم نیزوں کے وار اور تیروں سے چھانی ہو چکا تھا اور آپ والنین کے جسم کے کئی فکڑے ہو چکے تھے اس کئے مشروں سے چھانی ہو چکا تھا اور آپ والنین کے جسم کے کئی فکڑے ہو چکے تھے اس کئے حضرت سیّدنا امام حسین والنین کے لئے آپ والنین کے جسم کو خیے میں لا ناممکن نہ تھا یہی وجہ وہے حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے آپ والنین کے جسم کو و ہیں چھوڑ دیا۔

O\_\_\_O

# حضرت سيدناعلى اكبر طالعي كي شهادت

حضرت سیدنا علی اکبر رہ النین مصرت سیدنا امام حسین رہ النین کے مخطلے بیٹے سے ۔ آپ رہ النین کی والدہ ام لیلی رہ النین تھیں۔ آپ رہ النین نہایت وجیہہ اور خوش شکل نوجوان سے ۔ شہادت کے وقت آپ رہ النین کی عمر اٹھارہ برس تھی ۔ آپ رہ النین شکل و صورت میں حضور نبی کریم مطابق کے مشابہ سے ۔ اس لئے اہل بیت کا ہر فرد آپ رہ النین سے محبت رکھتا تھا۔

معنرت سیدناعلی اکبر را النظر النظر النظر النظر النظر المعنین الم مسین النظر المعنین الم مسین النظر ال

ز مایات

''بیٹا! بیں تہمیں کس دل ہے اجازت دوں؟ کیا میں تہمیں خون میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا! تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میں نہانے کی اجازت دوں؟ بیٹا! تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاہے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد سے کی کو نقصان نہ پہنچا کیں گے۔''

حضرت سیدناعلی اکبر والنی تا کوارلبراتے ہوئے بریدیوں کی جانب بردھے تو بریدیوں کی جانب بردھے تو بریدی حیران ہوکر عمرہ بن سعد سے بوچھنے لگے بینوجوان کون ہے؟ چندعمر رسیدہ جنہوں نے حضور نبی کریم المنظامی کا زیارت کی تھی کہنے لگے،

'' بیرتو خود حضور نی کریم مطابقیم تشریف لا رہے ہیں اب کیا ہوگا چلو ہماگ چلیں۔''

عمرو بن سعد بولا \_

'' گھراؤنہیں بیرحضرت سیدنا امام حسین کے فرزند ہیں اور حضور نبی کریم مطابع تا ہے۔''

تمام الشرحفرت سيدناعلى اكبر طالفي كومحويث كے ساتھ ديكھ رہاتھا اوران پر دہشت طارى ہوتى جا رہى تھى۔ آپ رائلفي نے بربديوں كو مقابلہ كے ليكارا تو الشريد بير ملكل جا گئي اور كى لعين كى جرات نہ ہوئى كہ وہ آپ رائلفي سے مقابلہ كے ليكارا تو الله بير بير بير ميں تعليل جے گئى اور كى لعين كى جرات نہ ہوئى كہ وہ آپ رائلفي سے مقابلہ كے لينكل سكے۔ آپ رائلفین نے فرمایا۔

"ظالمو! اگر اولا دِ رسول مِنْظِيدَم کے خون کی بیاس ہے تو تم سے جو بہادر ہوا ہے میدان میں بھیجو اور حیدری جوش دیکھنا ہوتو میر ہے مقابل آو۔"

کی یزیدی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آگے بردھتا اور کون فرزند حسین را النیئے کے مقابلے میں آتا۔ جب حضرت سیّدناعلی اکبر را النیئے نے دیکھا کہ کوئی ایک آگے نہیں بردھتا اور ان کو برابر کی لڑائی کی ہمت نہیں کہ ایک کو ایک کے مقابل کریں تو آپ را النیئے نے گوڑ ہے کی باگ تھا می اور مثل صاعقہ ان پر حملہ کیا۔ آپ را النیئے جس طرف مُن کُن سرگرا دیے مُن کُر کرتے بریدی بھا گئے نظر آتے۔ آپ را النیئے ایک ایک وار میں کئی کئی سرگرا دیے اور جب مینہ پر چکے تو اس کو منتشر کر دیا اور پھر میسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں در ہم برہم کر دیں۔ جب آپ را النیئے قلب الشکر میں غوطہ لگایا تو کشتوں کے پیشتے لگا دیے اور ہر المرد سے طرف شور بریا ہوگیا۔

حضرت سیدناعلی اکبر طالعی کافی دیر تک لڑتے رہے اور پھر لڑتے کرئے دیا گئے ای دیری شدت کے ساتھ ہوا۔ آپ دیالی ای ایک ایک آپ دیالی کا غلبہ ہوا اور پوری شدت کے ساتھ ہوا۔ آپ دیالی ای وقت دشمنوں سے نکل کر والد برزگوار کے پاس آئے اور عرض کی۔
''ابا جان پیاس کے مارے دم فکلا جا دہا ہے۔''
حضرت سیدنا امام حسین دالی ای کے پاس پائی کہاں تھا؟ سفتے ہی بڑب گئے۔

بیٹے کی بے قراری باب سے کہاں دیکھی جاتی تھی۔ آبدیدہ ہو گئے، فرمایا۔

"میدان میں جا کرشانِ حیدری دکھا اور منزل مقصود کو بہنے
جا۔ تیرے جدا مجد حضور نبی کریم میں گئرے
ہوئے تھے تمہاراانظار کررہے ہیں۔

ہوئے تھے تمہاراانظار کررہے ہیں۔

بیٹا! جنب بھی میں بیاسا ہو جاتا تھا تو حضور نبی کریم مظایقہ میں میں بیاسا ہو جاتا تھا تو حضور نبی کریم مظایقہ میرے منہ میں اپنی زبان مبارک دے دیا کرتے تھے۔ آج تم اس بیاس کی حالت میں میری زبان چوس لوتہ ہیں بچھ سکین ہو حالے گی۔''

حضرت سیّدنا علی اکبر والنین نے حضرت سیّدنا امام حسین والنین کی زبان مبارک کو چوسا آنبیس فی الحقیقت کچھ سکیس موئی۔ دوبارہ رخصت کرتے وقت حضرت سیّدنا امام حسین والنین نے اپنی انگوشی بینے کے منہ میں رکھ دی۔ آپ والنین نے میدانِ جنگ کا رخ کیا اور برزید یوں کوللکارا۔

" کوئی ہے جومیرے سامنے آئے۔"

عمرو بن سعد نے طارق بن شیث سے کہا۔

"دربرے شرم کی بات ہے کہ بینو جوان اکیا ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہوتی کہ اس کے بالتقابل ہو آخراس نے آئے برط کر حملہ کیا اور تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا اور تمہارے میا دروں کو تہہ رہی کر دیا۔ وہ جوکا درہم برہم کر دیا اور تمہارے بہا دروں کو تہہ رہی کر دیا۔ وہ جوکا پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے اس کے مقابلے باوجود وہ تمہیں للکار دیا ہے اور تم میں سے کوئی اس کے مقابلے

کی تاب نہیں رکھتا جرت ہے تہہارے دعویٰ شجاعت براگر کچھ غیرت ہے تو اس نو جوان کا مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کردے اگر تو نے بیکام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ چھ کوموسل کی حکومت دلا دون گا۔''

طارق بن شیث نے کہا۔

و کہیں ایبا نہ ہو کہ فرزند رسول و اولادِ بنول کول کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کرلوں اور تو بھی وعدہ پورانہ کرے؟''

عمرو بن سعد نے قتم کھائی اور طاوق بی شیث موصل کی حکومت کے لالج میں گنتان رسالت کے مقابلہ کے لیے آنکلا سامنے آتے ہی اس نے شبیہ نبی پر نیز کے کا وار کیا۔ آپ وہائی نے اس کا وار روک کر اس کے سینہ پر کینہ پر ایک وار نیز کا ایسا کیا کہ نیزہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ گھوڑ ہے سے گر گیا۔ آپ وہائی نے اس کی لاش کو رونڈ ڈالا۔ یہ و کیو کر اس کے بیٹے عمر بن طارق نے غصہ میں آپ وہائی پر جملہ کر ویا۔ آپ وہائی نے اس کے جملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیوری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے جملے سے خود کو بچا کر ایک ہی ضرب حیوری سے اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بھی جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لئے آگے بڑھا۔ آپ وہائی کی ایس با مقابلہ کیا اور اس کو بھی خاک و بون میں نہا دیا۔ یزیدی لئکر پر آپ وہائی کی ایس بیبت پھائی کہ سب دم بخو د ہو کر وہائے۔

عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر مصراع بن غالب کو حضرت علی اکبر ولائنے اسے مطابع است مملہ کیا۔
۔ مقابلہ کے لئے بھیجا۔ مصراع بن غالب نے آپ ولائنے پر بیزے سے مملہ کیا۔
آپ مظابلہ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے مصراع بن غالب کے سر پر تلوار سے ایک

مرب حددی لگائی کے معراع بن عالب دو گلاے ہو کر گیا۔ اب کی کی ہمت نہیں مرب حددی لگائی کے معراع بن عالب دو گلاے ہو کر گیا۔ اب کی کی ہمت نہیں پر ٹی تھی کہ تنہا آپ بڑائیو کے مقابل آ تا۔ بالآ خرعمرو بن سعد نے تھی بن طفیل بن نوال کو تھی دیا کہ ایک ہزان سوادوں کے ساتھ آپ بڑائیو پر جملہ کرے چنا نچہ وہ لوگ آپ بڑائیو کو چاروں طرف سے گھیر کر جملہ آ ور ہوئے۔ آپ بڑائیو بھی شجاعت و بہاددی کے جو ہر دکھاتے ہوئے وہنوں کو ہلاک کرتے رہے اور خاک وخون میں بہادری کے جو ہر دکھاتے ہوئے وہند کی خوا سے جو اور خون میں مسلل جملوں سے آپ بڑائیو تھے تھے اور زخوں سے خون کے بہہ مسلل جملوں سے آپ بڑائیو تحت زخی ہو چکے تھے اور زخوں سے خون کے بہہ حال کی وجہ سے کمزوری غلبہ پانے گئی تھی۔ آپ بڑائیو کو ست دیکھ کر چاروں جانب جاتھ اور زخون کے در ہوئے اور آپ بڑائیو خون میں نہا گئے۔

یا بیدی لفکر میں شامل ایک شخص حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون خیمہ سے دوڑ کر نگل وہ یہ پکارتی ہوئی آ رہی تھی۔

"يا اخياه ويا ابن اخاه-"

"اے میرے بھائی اور اے میرے بھائی کے فرزند۔"
اور وہ بے تابانہ آ کر حضرت سیدناعلی اکبر طالتی کی لاش برگر گئی۔ میں نے لوگوں سے بوجھا میکون ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا۔

"بي بمشيره حسين التنفيظ نينب والتنفيظ بنت فاطمه والتنفيظ بينحضرت سيّده نينب والتنفيظ بي وه خاتون تقييل جنهول في حضرت سيّدناعلى
اكبر والتنفيظ كوانتها في نازونعم سے بالا تھا ادرا ہے بچول سے زياده بيار ديا تھا۔انہوں
في جب آب والتنفیظ كوخون ميں نہائے ديكھا تھا تو ب تاب ہوكر خيمه سے نكل آئيل اور آپ والتنفیظ كوخون ميں نہائے ديكھا تھا تو ب تاب ہوكر خيمه سے نكل آئيل اور آپ والتنفیظ كے جم سے ليك كئيل حضرت سيّدنا امام حسين والتنفیظ الل موقع ير آ مي

# مع الله المال على الرشائية

"اے اہل بیت! اللہ عزوجل آئ تمہارے صبر کی انہا دیکھنا عابتا ہے مہر کی انہا دیکھنا عابتا ہے مبر وضبط سے کام لواور آئ سب کچھ قربان کر کے اس کی رضا حاصل کرلو۔"

پھر حضرت سیدنا امام حسین رہائیؤ نے اپنے فرزند کے جسم اقدی کو اٹھایا اور اسے دیگر شہداء کے اجسام کے ساتھ رکھ دیا اور آسان کی جانب چہرہ مبارک کرتے ہوئے فرمایا۔

"النی! آج تیرے ایک وفادار بندے نے تیری راہ میں سب سے بڑی نذر پیش کر کے سنت ابراجی پوری کر دی۔ اے اللہ! میرایہ ہدیہ قبول فرما۔"

O\_\_\_O

# حضرت سيرناعلى اصغر طالنين كي شهادت

حضرت سیدناعلی اصغر وظافیہ مصرت سیدنا امام حسین وظافیہ کے سب سے چھوٹے فرزند تھے اور واقعہ کر بلا کے وقت آپ وظافیہ کی عمر چھ ماہ تھی۔ آپ وظافیہ ام رباب واقعہ کر بلا کی عظمت کو رباب واقعہ کے بیٹے تھے اور اس نفھ بیچے کی شہادت نے شہدائے کر بلا کی عظمت کو حیار جا ندنگا دیئے۔

کتب سیر میں منقول ہے حضرت ام رباب ذائع نے حضرت سیدنا امام حسین دالتین کی خدمت میں عرض کیا۔

"فرطِم اور فاقے سے میراتو دودھ ختک ہوگیا ہے اور یانی کا ایک قطرہ نہیں۔ ذرا اپنے اس لخت جگر کو دیکھے کہ شدت بیاس سے اس کی کیا حالت ہورہی ہے۔ جھ سے تو اس کا رونا تر بنا دیکھا نہیں جاتا۔ میراتو کلیجا پاش ہورہا ہے۔ فدارا اس کو دیکھا نہیں جاتا۔ میراتو کلیجا پاش یاش ہورہا ہے۔ فدارا اس کو لے جائے اور ان پھر دل فالموں کو دکھا ہے۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ضرور کی کورم آجاتا

حضرت ام رباب والنيئ كى درخواست برحضرت سيدنا امام حسين والنيئ ايخ اس معصوم فرزندكو كود ميس الحاكر سينے سے لگائے يزيد يوں كے سامنے بيني اور فرمايا۔

# من على الرفاية المنافقة المناف

"اے قوم جفا کار! خدا کو مانو میرے مرتبہ کو پیچانو۔تم نے میرے بچوں کوخون میں نہلایا اور میں نے تم سے بچھشکوہ نہ کیا، اب میں اس معصوم بے کو لے کرتمہارے یاس آیا ہوں ، اس کی حالت دکھانے لایا ہوں، اگر تمہارا گنبگار ہوں تو میں ہول خطا وار ہول تو میں ہول، میرے بچول نے تمہارا کوئی قصور ہیں کیا ہے۔اگر ذراسا یانی میرے علی اصغر رہائٹیے کے حلق میں ڈلوا دوتو نہر فرات میں ہے بچھ کم نہ ہوجائے گائم میں بہت ہے لوگ صاحب اولاد ہیں۔ ذراوہ اینے اینے دلوں پر ہاتھ رکھ کرسوچیں کہ بچول کی مصیبت کس قدرنا قابل برداشت ہوتی ہے۔ آج تم میرے بیچے کو ایک قطرہ آب دو کے تو کل میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو حوض کوٹر پراینے ہاتھ سے سیراب کر دول گا۔" حضرت سيّدنا امام حسين طالفيّ كى اس تقرير كا ظالمان سنكدل يركونى الرنبيس موا اور اس بے زبان بیجے پر ان کو ذرا بھی رخم نہیں آیا۔ بجائے یانی کے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کابل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ معصوم علی اصغر مالینی کے حلق کو جھیدتا ہوا آب رالٹن کے بازو میں پیوست ہو گیا۔آپ دالٹنو نے تیر کھینےا تو حضرت سیدناعلی اجنر والنیز کے مطلے سے خون کا فوارہ جاری ہوگیا اور بیجے نے ترس کر باپ کی گود میں جان دے دی۔

حضرت سیدنا امام حسین والنی انداری این بیراین میں مصوم علی اصغر والنی کا خون چھپا لیا۔ اور اسی طرح سکلے سے لگائے ہوئے خیمہ میں سلے آئے اور اس کی مال کودے کر کہا۔

المار المالية المالي "الوتمنها راعلی اصغر والفيه حوض کور سے سيراب ہوکر آ گيا۔" حضرت سيدناعلى اصغر طالين كى والده و ماجده نے جب اينے نور بصر كوجال تجق بإيا، بے اختيار دل بھرآيا، بيح كى لاش كوكليجہ سے لگايا اور زار زار روتی تھيں اور اس خیال سے کہ آواز خیمہ سے باہر نہ جائے جیکے جیکے فرماتی تھیں۔ ''اے بیٹاعلی اصغر رٹالٹنہ! اس دشت غربت میں مجھے جھوڑ کر حضرت سیدنا امام حسین طالعی نے استے اس نتھے اور معصوم بیچے کے جسم کو

بھی دیگرشہداء کے اجسام کے ساتھ خیمے میں رکھ دیا۔

# شهيدكر بلاخصر فسيدنا امام حسين طالعن

#### حضرت سيدنا امام زين العابدين طالتين كووصيت:

خاندانِ رسالت کے چینم و جراغ اور جانتارانِ امام حسین بٹائنی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرما چکے تھے اور اب میدانِ جنگ میں حضرت سیّدنا امام حسین ر النيز اور آب را النيز كے صاحبرادے حضرت سيدنا امام زين العابدين والنيز مردوں میں سے تھے جو زندہ تھے۔آب رہائی میدان جنگ میں جانے سے بل حیموں میں تشریف لائے اور اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو کئی دنوں سے بستر مرض پر تھا اور اس حال میں سفر کی تکالیف اور اب جنگ میں شہید ہونے والے اپنے اقرباء، بھائیوں اور جانثاروں کے لئے آنسو بہارہا تھا۔آپ رہائی نے حضرت سیدنا امام زین العابدین ر النين كوديكما تو وہ اس وقت كمزورى اور نقابت كے باوجود نيزہ تھائے ہوئے سے اور میدانِ جنگ میں جانے کے آرز دمند تھے۔ آپ مالٹی نے فرمایا۔ "بیٹا! ابھی تہارا وقت نہیں آیا ابھی تو تم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کی تکہداشت کرنی ہے اور انہیں وطن واپس پہنیانا ہے۔ اللدعر وجل تم سے میری تسل اور حیبی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گائم صبر کا مظاہرہ کرنااور راوحن میں آئے والی ہر تکلیف ومصیبت کوخندہ بیشانی سے برداشت کرنا اور ہر حال میں اسیع

نانا حفرت محمصطفی بینے یکی شریعت وسنت کی پابندی کرنا۔
ییٹا! مصائب و آلام سہتے ہوئے جب مدینہ منورہ پہنچوتو سب
سے پہلے اپنے نانا جان کے روضہ برنور پر جانا اور نانا جان کومیرا
سلام کہنا، سارا آئکھوں و یکھا حال سانا پھر میری والدہ کی قبر پر
جانا آئیں بھی میرا سلام کہنا۔ میرے بھائی حسن (طالغینہ) کومیرا
سلام کہنا۔

بیٹا! میرے بعدتم ہی میرے جانشین ہو۔'

پھر حضرت سیدنا امام حسین والٹیئے نے اپنی دستار مبارک اتار کر حضرت سیدنا امام زین العابدین والٹیئے کے سریزر کھ دی اور اس صبر بررضا کے بیکر کوفرش علالت پر لٹا دیا۔

#### التدعز وجل تمهارا حافظ ونگهان مو:

پھر حضرت سیدنا امام حسین رظائیۂ بیبیوں کے خیمہ میں تشریف لائے۔
بیبیوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان پر بے کسی کی انتہاء ہوگئی ادر چبروں کے رنگ
اڑ گئے۔آپ رطائیۂ نے فرمایا۔
''تم پرمیراسلام ہو۔''
بہنیں بولیں۔

'' بیارے بھائی!'' ازواج بولیں۔ ''سرکے تاج!'' سنیدہ سکینہ نے کہا۔

# المار رئائن على ار رئائن المار المار

''آپ کہال جاتے ہیں؟ ہمیں اس بیابان میں کس کے سپر دکر کے جا رہے ہیں، جن در ندوں نے علی اصغر (رٹائٹیڈ) جیسے معصوم پر بھی ترس نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟'' حضرت سیّد نا امام حسین رٹائٹیڈ نے فرمانیا۔ مصرت سیّد نا امام حسین رٹائٹیڈ نے فرمانیا۔ ''اللّدعز وجمل تمہارا حافظ و نگہیان ہو۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین و النیز نے تمام بیبیوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور انہیں رضائے خداوندی برراضی رہنے کی نصیحت کی۔

#### را كُنُ دُونِ نبوت طِلْيَا فِي

پھر حضرت سیدنا امام حسین بٹائنی این گھوڑے کی جانب بڑھے اور حضرت سیدہ نیسب بڑھے اور حضرت سیدہ نیسب بڑھا کہ بھائی کو گھوڑے پر سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے تو آئے ہوئے آگے بڑھیں اور کہا۔

" 'بھائی! بینوای رسول اللہ مطابیۃ ماضر ہے۔"

حضرت سیّدنا امام حسین رئی این نے الودائی نگاہیں بیبوں پر ڈالیں اور میدانِ جنگ میں اترے۔ آپ والین اور میدانِ جنگ میں آنے کے بعد اپنے نب اور فضائل پر مشمل رجز پر می اور یزید یوں کو ان کے انجام بد نے آگاہ کیا اور پھر آپ رائین نے یزیدی لئی سے قطاب کرتے ہوئے قرمایا۔

"اما بعد! اے لوگو! تم جس نبی کا کلمہ پر مصنے ہوائی نبی کا قرمان میں کا قرمان ہے کہ جس نے حسن وحسین (پنیائٹیز) سے بغض رکھا اس نے بھی سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ عزوجل سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا ا

اے گروہ برید! اللہ عزوجل سے ڈرو اور میری دھنی سے باز آو۔اگرتم واقعی اللہ ورسول اللہ مطاقیقیم پر ایمان رکھتے ہوتو سوچو اس خدائے سی اللہ ورسول اللہ مطاقیقیم پر ایمان رکھتے ہوتو سوچو اس خدائے سی و اسیر کو کیا جواب دو گے؟ اور محن اعظم مطاقیقیم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ این نظر کرو۔ والو! این انجام پر نظر کرو۔

اے گروہ برید! سوچو میں کون ہوں؟ کس کا نواسہ ہون؟ میرے والد اور میری والدہ کون تھیں؟ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اسینے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت میرمادنہ کرو۔''

اس دوران الشكر بزيد ميں شورا تھا اور كى نے كہا۔ "اے حسين (داللہ:)! ہم بچھ سننانہيں جائے۔ آب كے لئے سيدھا راستہ بيہ ہے كہ آب بزيدكى بيعت كر ليج يا بھر جنگ

کے لیے تیار ہوجائے۔"

حضرت سیّدنا امام حسین طالغیّهٔ نے قرمایا۔

''اے بدبختو! مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔

اے گروہ یزید! میں نے یہ تقریر صرف اتمام جمت کے لیے کی محقی بنا کہ کل تم یہ نہ کہوسکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کونہیں پہچانا مقا۔ الحمد للد! میں نے تمہارا یہ عذر حتم کر دیا۔ اب رہایزید کی بیعت کا سوال؟ تو یہ جھے سے ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دول۔'

شامیوں نے جب حضرت سیدنا امام حسین طابین کا خطاب سنا تو واپس ہونے کے اور اہل کوفہ کریہ وزاری کرنے لگے۔

## من بربد بول برخطاب كالمجهار نه موا:

بختری بن رہید، شیث بن ربعی اور شمر ذی الجوش نے دیکھا کہ آپ رہائی اور شمر ذی الجوش نے دیکھا کہ آپ رہائی اور شمر ذی الجوش نے دیکھا کہ آپ رہائی اللہ کے خطاب کا اثر لشکر پر بہور ہا ہے تو انہوں نے سب کوروکا اور آپ سے کہنے لگے۔

'' بہم آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلیں گے، وہاں چل کر

آپ، ابن زیاد سے بزید کی بیعت کا اقرار کر لینا ہم آپ کا

ساتھ دس گے۔''

معرف سعدن المام حسين اللفيز سرجها كريجه سوجن كالكه عمروين سعدن و من سعدن و من سعدن و من سعد في الكها كريكه سوجن كالم معروين سعد في المام عمروين سعد المام معروين سعد المام المام معروين سعد المام معروين المام مع

"اے بردلو! خبردار امام کے منہ سے دوسری بات نہ تکلے۔فورا

المارار الماني المارار المارار المارار الماني المارار الماني المارار الماني المارار الماني المارار الم

تیروں کی بارش شروع ہو جائے ورنہ میں ابن زیاد ہے کہہ کرتم لوگوں کے گھر اجر وا دوں گا اور تمہارے بیچے اور عورتیں بیچی دیواروں میں چنوا دول گا۔ تم ایک تن تنہاشخص کی جمایت پر کمر بستہ ہوکر حکومت ہے روگردانی کرتے ہواور محض امید پر جنت کا دم بھرتے ہو۔ تمہاری خیریت ای میں ہے کہ کمانیں اٹھاؤ تیروں کی ہو چھاڑ کردو۔''

#### مقالم كابا قاعده آغاز:

حضرت سیدنا امام حسین بڑاتی کی کی بات کا اثر وشمنول پر ند ہوا بلکہ ایک محاعت ان میں سے آگے برطی اوراس نے آپ بڑاتی پر تیر برسانے شروع کر دیے مگر قدرت خداوندی سے آپ بڑاتی یا آپ بڑاتی کے گھوڑے کو ایک بھی تیر نہ لگا۔ آپ بڑاتی این کے آپ کی وشفی دینے کے بعد آپ بڑاتی این کے آپ بڑاتی این کے تعد آپ بڑاتی کے معد آپ بڑاتی کے تعد آپ بڑاتی کے تعد آپ بڑاتی کے تعد آپ بڑاتی کے تعد آپ بڑاتی کی معروب میں تشریف لائے اور فرمایا۔

دم و بن سعد! اگر تو میرا کہنا نہیں مانیا تو میرے مقابلہ کے لیے کی کوئی اور ہائی خون کا آخری جوش دیکھ لے۔'' جہنا چو میر کے مقابلہ کرنے کے جنانچ مشہور جنگو اور بہادر جو حضرت سیدنا امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے ان میں سے عمرو بن سعد نے سب سے پہلے تیم بن قطبہ کو لیے دو فرور و آپ بڑاتی کے مقابلہ کے لیے بھیجا جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و سمارے کی اور کیا گئی بہاوری کی ڈیگیں مارتا ہوا آپ بڑاتی کے سامنے آیا اور آتے تی آپ بڑاتی برملہ کرنا جا ہا گر آپ بڑاتی نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ اور آپ کی سامنے میں ملا ویا۔ بیود کھی اس کا مرجم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہاوری اور غرور کو خاک میں ملا ویا۔ بیود کھی اس کا مرجم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہاوری اور غرور کو خاک میں ملا ویا۔ بیود کھی اس کا مرجم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہاوری اور غرور کو خاک میں ملا ویا۔ بیود کھی اس کا مرجم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہاوری اور غرور کو خاک میں ملا ویا۔ بیود کھی

مر یزید الحی متکبرانه انداز میں آگے بردھا اور آپ رٹائٹیؤ کے سامنے بہنچ کرایک نعرہ مارا اور کہا۔ مارا اور کہا۔

''شام وعراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے۔
میں ردم ومصر میں شہرہ آ فاق ہوں، بڑے براے بہادروں کو
آ نکھ جھیکتے میں موت کے گھاٹ آثار دیتا ہوں، ساری دنیا کے
لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے
مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری دکھ لو گے۔'
حضرت سیّدنا امام حسین رہائی نے فرمایا۔
مقرت سیّدنا امام حسین رہائی نے فرمایا۔
کے حیرا بہت نہیں کہ میں شیر خدا فائے خیبر مولا مشکل کشاعلی
الرتھنی رہائی ہوں اور میرے نردیک تجھ جیسے نامردوں کی
کے حیثت نہیں۔'

یزیدالطی نے جب حضرت سیّدنا امام حسین رائٹیؤ کی بات می تو آگ بگولا موسین رائٹیؤ کی بات می تو آگ بگولا موسی اور آپ رائٹیؤ پر آگ برھ کر تکوار کا وار کیا اور آپ رائٹیؤ نے خود کواس وار سے بحاتے ہوئے جوالی وار کیا اور یزید المجی دوکلڑے ہوکر گریڑا۔

بدر بن مہل بیمنظر د مکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور عمرو بن سعد سے

"تم نے کن بردلول اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو ان کے مقابلہ نہ کرسکے، میرے ان کا مقابلہ نہ کرسکے، میرے چاروں ہیں ہے کی کو بھیج دیے، پھرو کی چندلمحول میں یہ چاروں بیٹوں میں ہے کی کو بھیج دے، پھرو کی چندلمحول میں یہ ان کا سرکاٹ لاتے ہیں۔"

چنانچہ عمرو بن سعد نے بدر بن سہل کے بڑے لڑے کو اشارہ کیا۔ وہ گھوڑا دوڑا تا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رہائیئے کے سامنے بہنچ گیا۔ آپ رٹائیئے نے فر مایا۔
'' بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تا کہ وہ تجھے خاک وخون میں تڑیتا ہوا نہ دیکھا۔''

پھر حضرت سیدنا امام حسین دالفتان نے ذوالفقارِ حیدری کے ایک ہی وار سے
اس کا کام تمام کر کے جہنم میں بہنچا دیا۔ بدر بن بہل نے جب اپنے بیٹے کا بیہ حشر دیکھا
تو غیظ وغضب بیں دانت بیتا ہوا گھوڑا دوڑا تا آپ رظائفۂ کے سامنے آیا اور آتے ہی
نیزہ سے وار کیا۔ آپ رظائفۂ نے نیزہ کے وار کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر
دیا۔ آپ رظائفۂ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ بدر
بن بہل کا سرکٹ کر گیندگی مانند دور جا گرا۔

یوں کئی شمشیر زن، نیزے باز اور بہادرانِ شام وعراق حضرت سیدنا امام حسین واقعیٰ کے مقابلے میں آتے رہاورجہنم واصل ہوتے رہے۔ آپ والین کے مقابلے میں آتے رہاورجہنم واصل ہوتے رہے۔ آپ والین کر بلا تین دن کی بھوک بیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جو ہر دکھایا کہ زمین کر بلا بہادرانِ شام وعراق کی لاشوں سے خون میں نہا گئی۔لشکر یزید میں ایک شور ہر باہوا۔ "اگر جنگ کا بہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سیاہی نہ وی سے گا آبذا موقع مت دواور جاروں طرف سے گھر کر یکبارگ

اس شور کے بعد سینکروں تلواریں جیکنے لگیں اور دشمنانِ اسلام بڑھ بڑھ کر حصرت سیدنا امام حسین والٹینئ پر جملہ کرنے گئے۔ ادھرآ پ والٹینئ تلوارے جس برجملہ کرتے ایکے۔ ادھرآ پ والٹینئ تلوارے جسے باوخزاں کرتے اسے کاٹ ڈالنے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باوخزاں

حضرت سیدنا امام حسین طالعین کشکروں کو چیرتے ہوئے قرات کے کنارے بینی گئے۔آب رالٹی کے ابھی گھوڑے کوفرات میں اتار کر بانی لینے کا ارادہ ہی کیا تھا

> "انے حسین (ملائنہ)! آپ یانی بی رہے ہیں اور بریدی لشکر اہل بیت کے جیموں کولوٹ رہا ہے۔" اہل بیت کونوجہ کرنے سے منع فرمانا:

ہے آواز جونمی حضرت سیدنا امام حسین طالتینا کے کانوں میں آئی آپ طالتینا نے فوراً گھوڑے کوموڑا اور بھگاتے ہوئے خیموں کی طرف آئے اور راستہ میں کئی وشمنول كوخاك مين ملا ديا۔ جب خيمول ميں پينچے تو ديكھا تمام خيمے محفوظ ہيں۔ جب آب والتنه خيمه من تشريف كي المسئة توتمام خواتين الليبت آب والتنه كي خدمت میں حاضر ہو گئیں۔آب رہائن سنے فرمایا۔

> "اے بردہ دار و جادروں کوسر بر کر لو اور کر باندھ کر میری مصیبت کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ، گر ہر گر کیڑے نہ بھاڑنا اور نہ گھبراہٹ کواظہار کرنا، میرے بیبموں کا خیال

پھر حضرت سیدنا امام حسین طالتین نے حضرت سیدنا امام زین العابدین طالتین کوگود بیس لیا اور انہیں بیار کرتے ہوئے فرمایا۔

'' بینے! جبتم مد بیند منورہ پہنچوتو دوستوں کو میراسلام کہنا اور کہنا میرے باپ نے اسی طرح فرمایا ہے کہ جب بھی تو تم غریب الوطنی کے دکھ میں مبتلا ہوف جاؤتو میری غریب الوطنی کو یاد کر لینا اور جب کسی کو مقتول کو دیکھو کہ اس کی گردن ناحق اڑائیگئ ہے تو مجھے فراموش نہ کرنا اور جب بھی ٹھنڈا میٹھا یانی پیوتو میری تشنہ لی اور میرے جگہ کی تیش برغور کر لینا۔''

#### شهادت سيدنا امام حسين طالنه:

کتب سیر میں منقول ہے جب حضرت سیدنا امام حسین رہائیڈ اپنے خیمے کی طرف لوٹے تو شمر فری الجوش کی سواروں کو کے کرجن میں ابو الخبوب عبدالرجمان الجعفی بیٹ میرو بن بربید الجعفی ، صالح بن وسب الیزنی سنان بن انس النمی اورخولی بن بربید الاسجی بیٹے آپ بڑائیڈ کی جانب بروھا اور انہیں آپ بڑائیڈ کے خلاف برا پیجئت کرنے را الیے تھے آپ بڑائیڈ بھی آگے بڑھ کر تلوار کے جو ہر دکھانے گئے جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ لوگ بیجھے ہٹ گئے لیکن تھوڑی در میں دہ پھر جمع ہو گئے اور آپ لاتے ہوئے وہ لوگ بیجھے ہٹ گئے لیکن تھوڑی در میں دہ پھر جمع ہو گئے اور آپ کیا۔ آپ بڑائیڈ کا محاصرہ کر لیا۔ قبیلہ کندہ کے ایک شخص نے تلوار سے آپ بڑائیڈ کے سر پر وار کیا۔ آپ بڑائیڈ کو پی بہنے ہوئے سے سے خون جاری ہوگی اور میں جا کر گئی۔ سر کیا۔ آپ بڑائیڈ نو پی بہنے ہوئے سے سے خون جاری ہوگیا اور ساری ٹو پی خون سے بھر گئی۔ آپ بڑائیڈ کا اور دوسری ٹو پی اور شوکر اس پر بڑامہ باندھ لیا۔

نے تکم دیا کہ جاروں طرف سے تیروں کی بوجھاڑ کردی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائے میں اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے تملہ کیا جائے۔ تیراندازوں نے آپ کو جاروں طرف سے تھیرلیا اور جاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہوگئی۔

ایک روایت میں ہے کہ زخمول کی کشرت اور تیروں کی ہو چھاڑ ہے تنگ آ کر حضرت سیدنا امام حسین را النی گھوڑے سے بنچے اثر آ ہے۔ جب آ پ را النی زمین پر اثرے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے۔ گئ شخص ارادہ قبل سے آگے برا سے لیکن بھیے آ پ را گائی کے خون اور سر د چہرہ پر نگاہ پڑی تو جسم میں لرزہ آ گیا اور واپس لوٹ گئے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کسی میں ہمت قبل نہیں ہے تو لشکر میں جو بڑے براے براے براے برا ہے۔ جب شمر نے دیکھا کہ کسی میں ہمت قبل نہیں ہے تو لشکر میں جو براے براے براے برا کے برا در نوجوان تھے انہیں للکارا اور ایکارا۔

"اے مرد و! عورتوں کے لباس نہ پہنو، زخمی شیر کے شکار سے اس طرح نہ گھبراؤ۔"

یہ من کر ذرعہ بن شریک آیا اور حضرت سیّدنا امام حسین رظائیٰ کے دست مبارک پر زخم لگا کر بھاگ گیا۔ سنان بن انس نے بیزہ آپ رظائیٰ کے بیچے سے آکر بیٹھ پر مارا کہ آپ رظائیٰ مربیجو دہو گئے۔خولی بن بربید نے جاہا کہ گھوڑے سے اثر کر آپ رظائیٰ کا کام تمام کر ڈالے لیکن اس کا ہاتھ کا پینے لگا اور وہ بھی پیشمان ہوکر دور ہوگیا۔ایک اور خص بارادہ قتل آیا تو آپ رظائیٰ نے فرمایا۔

"اے مخص تو میرا قاتل نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھ خون میں آلودہ نہر مبادا کہ قیامت کے دن عذاب دوزخ میں گرفتار ہو۔"
و مخص روتا ہوا کہنے لگا۔

"اے ابن رسول اللہ مطابقة آب اس حال كو يجني كئے مكر يمريمى

ماری مخواری آب کومنظور ہے اور آب نہیں جائے کہ ہم آتش دوز خ میں جلیں۔''

اس کے بعد وہ بی تلوار لئے ہوئے جو حضرت سیدنا امام حسین رہائیں کے لیے سونی تھی عمر و بن سعد کے بیاس دوڑا ہوا بہنچا۔ عمر و بن سعد نے کہا۔

"" و کیا قبل حسین (رہائیں) کی خوشخبری لائے ہو؟ کیا یہی وہ مگوار ہے جس سے سرحسین (رہائیں) تم نے اتارا ہے۔"

"کوار ہے جس سے سرحسین (رہائیں) تم نے اتارا ہے۔"

''نہیں، بلکہ یہ وہ ملوار ہے جو تیرا سر اتارے گی اور تجھے قبل کرے گی میں تھے تیری ہلاکت کی خوشخبری دینے آیا ہوں اور جہائے میں کھے تیری ہلاکت کی خوشخبری دینے آیا ہوں اور جہائے حسین (مٹائنے کے تیری جان لینے آیا ہوں۔''
اس نے یہ کہا اور مکوار عمر و بن سعد کی طرف اٹھائی مگر اس کے محافظوں نے فوراً اس کا وار دوک کر جوائی وار کیا اور اس نے با آواز بلند کہا۔

"اے این رسول اللہ منظور اللہ منظ

حضرت سیدنا امام حسین النفظ نے اس کی آواز سی اور وہیں سے فرمایا۔ "دخوش ہوجا اور اطمینان رکھ کہ ایسائی کروں گا۔"

ادھر ہر تخص جا بتا تھا کہ بہلے وہ ہی حضرت سیدنا اہام حسین والتین کے سر مبارک کو اتارے مرجس وقت آپ والتین کی نگاہ اس پر برقی تھی اس کا جسم لرزنے مبارک کو اتارے مرجس وقت آپ والتین کی نگاہ اس پر برقی تھی اس کا جسم لرزنے لگتا تھا اور یوش وحواس سے برگانہ ہوکر بھاگ جا تا تھا۔

# المار المانية المارينية ال

المحقرید کہ نماز ظہر کے وقت شمر ذی الجوث جس کے حصہ میں میہ شقاوت روز ازل سے لکھی ہوگئ تھی۔ سنان بن انس کو دھکے دیتا ہوا آن پہنچا اور حضرت سیدنا امام حسین مظافی کے سینہ مبارک پر چڑھ بیٹھا۔ آپ وٹائٹی نے فوراً آئیکھیں کھول دیں اور فرمایا۔

"'تو کون ہے؟''

وهمردود بولا\_

"میرانام شمرذی الجوش ہے۔"

جضرت سيدنا امام حسين رالتندية فرماياب

''ابیخ سرے زرہ الگ کر یے''

شمر ذی الجوش نے زرہ الگ کر دی تو حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے درہ الگ کر دی تو حضرت سیدنا امام حسین رہائی نے د کی اس کے دانت سور کے دانتوں کی طرح ہونٹوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ رہائی نے فرمایا۔

" سينه ڪول "

شمرذی الجوش نے سینہ کھولاتو اس پر کوڑھ کا نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین بلائیز فرمانے گئے۔

المار المالية المار المار المالية المالية المار المالية المالي

حفرت سيدنا امام حسين ر النيئ نے شمر ذى الجوش سے بوچھا آج كون سا دن ہے؟ تواس نے كہا آج جمعہ ہے۔ آپ ر النيئ نے بوچھا آج تاریخ كيا ہے؟ وہ بولا آج بوم عاشورہ ہے۔ آپ ر النیئ نے بوچھا اس وقت مساجد ميں كيا ہور ما ہوگا؟ وہ بولا آخ بوم عاشورہ ہے۔ آپ ر النیئ نے بوچھا اس وقت مساجد ميں كيا ہور ما ہوگا؟ وہ بولا لوگ نماز جمعہ كى تيارى ميں مصروف ہول كے اور خطيب خطبہ كى تيارى كرر ہے ہول كے۔ آپ ر النیئ نے تو جھا كيا تو جانتا ہے خطبہ كيا ہے؟ شمر بولا خطبہ اللہ عروجل كى حمداور رسول خدا خطبہ اللہ عن مايا۔

" تھے پرلعنت ہو کہ ساجد میں تو خطیب میرے نانا کی نعت بیان کریں اور تو ان کے نواسے کوئل کرے اور جس سینہ پر تو بیفا ہے اس پر حضور نی کریم مضور تی کہ جناب ذکر یا علیاتی کی روح میرے دا کی اور جناب میں اور جناب میں عائب ہے اور تو میرے سینہ میں خواتر تا کہ میں دور کعت نماز اوا کروں۔"

شمر ذی الجون، حفرت سیّدنا امام حسین والنی کے سینہ سے بنچ اتر آیا۔
آپ والنی نے ابنے فاک کربلا سے تیم کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ شمر ذی الجون نے حالت محدہ میں آپ والنی کی گردن پر خیر کے وار کرتے ہوئے آپ والنی الجون نے حالت محدہ میں آپ والنی کی گردن پر خیر کے وار کرتے ہوئے آپ والنی کوشہید کردیا۔

یزیدی نظر کے بربخوں نے حضرت سیّدنا امام حسین والتین کے جسم مبارک کے تمام کیڑے اتار لئے۔ آپ والتین کا جبہ جو ترم عصری کا تھا وہ قیس بن محمد اشعت نے تام کیڑے اتار لئے۔ آپ وی تعنی کا جبہ جو ترم عصری کا تھا وہ قیس بن محمد اشعت نے تامہ سے اتارلیا۔ بحر بن کعب نے یا جامہ لیا۔ اسود بن خالد نے علی اتار لیا۔ بحر و بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن صبل نے جا در لے لی ۔ سنان لیس ۔ عمر و بن یزید نے عمامہ مبارک لے لیا۔ یزید بن صبل نے جا در لے لی۔ سنان

# مرت على الرياس على الرياس على الرياس على الرياس على الرياس على الرياس المال المالية ال

بن انس تھی نے زرہ اور انگوشی اتار لی۔ نی نہش کے ایک شخص نے توار لے لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آگئے۔ اس قدرظلم وستم ڈھانے کے بعد بھی پر بیدیوں کا جذبہ بغض وعنادختم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ رہ النہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی تابیدیوں کا جذبہ بغض وعنادختم نہ ہوا۔ انہوں نے آپ رہ النہ کے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ اس سفاکی اورظلم کے بعد بر بختوں نے اہل بیت اطہار رش النہ کے خیموں میں داخل ہوکر اہل بیت رش کھنتم کا تمام سامان لوٹ لیا۔

حفرت سیدنا امام حسین رہ التی کے سر مبارک کو اتار نے کے علاوہ دیگرگی شہداء کے بھی سر کاٹ دیئے گئے اور ان ہے جسم مبارک کو بے گوروکفن جھوڑ دیا گیا۔ حفرت سیدن رہائتی کے سر مبارک کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے کشرت سیدنا امام حسین رہائتی کے سر مبارک کوخولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے کشکر کے ہمراہ کوقد کی جانب روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم میں ہے گئے کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس معرکہ تی و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رہائتی جو کہ بیار تھ مردول میں زندہ نیچ۔

حفرت سیدنا امام حسین را این کے رفقاء کو بریدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنواسد کے کچھلوگوں نے جونزد یک بی آباد سے آکردفنایا اور ان کی نماز جنازہ اداکی۔

O\_\_\_O

# اسبران كربلا دربار بزيدمين

# اسيران كربلاكوفه مين:

خولی بن بزید نے حضرت سیدنا امام حسین طالفیا کاسر ایک نیزه پر جرهایا اورایک نوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔شام ہوجانے کی وجہ سے اسے۔ گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین والنیز؛ کا سرلے كروه اين گھر جلا گيا۔اس كى بيوى نے اسے برا بھلا كہا كيونكہ وہ اہل بيت سے كي محبت رکھتی تھی۔اس نے خولی بن برید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔خولی بن برید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام واکرام کا لانچ دیالیکن اس نے کسی قشم كا تعاون كرنے سے الكاركر ديا۔ رات بھروہ حضرت سيدنا امام حسين طالفيٰ كي ميں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وفت گھر سے نکل گئی اور پھر بھی لوٹ کرنہ آئی۔ ا کلے روز حضربت سیدنا امام حسین طالتین کا سرکوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں بنین کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔حضرت سیدنا امام حسین طالتین کا سراس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ ٹائٹیئے کے دہن مبارک کو چھونے لگا وہاں حضرت زبیر بن ارقم والني موجود تھان سے برداشت نہ ہوسكا اور وہ كھڑے ہو کرفر مانے لگے کہ چیڑی کوان باک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قتم ہے اس ذات کی

مرتعال على الريالية المنظمة ال

جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نی کریم مضافیۃ کوان لبول پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت ہے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم ڈالٹیڈ کی بات ٹی تو کہا کہ اگرتم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تہہیں بھی قبل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رائٹیڈ نے فرمایا کہ اے بد بحث! تو نے تو حضور نی کریم مضافیۃ کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ بیفر ماکر آپ دائٹیڈ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل در بارکو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہراڑ الفیڈا کے صاحبز اوے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تنام کیا یہ تہمارے اچھول کو قبل کردے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔

روایات میں آتا ہے کہ جس وقت اسران کربلاکوابن زیاد کے سامنے بیش کیا گیا تو اس نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائقیا کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ رفائقیا نے قرمایا کہ میں علی این حسین (رفوائیم) ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی بن حسین (رفوائیم) ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی بن حسین (رفوائیم) تو کربلا میں مارے گئے۔ آپ رفوائیم نے فرمایا وہ میرے ہمائی شے اور میرا نام بھی علی بن حسین (رفوائیم) ہے اور میرے بھائی کوشہید کیا گیا ہما کہ اسے ہم نے نہیں اللہ نے مارا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائیم نے جواب میں اللہ عزومل کا فرمان سنا دیا کہ بے شک اللہ ہی جانوں کو بیض کرنے والا ہے اور اللہ کے تھم کے بغیر کوئی دوسرائنس ان کی موت کے وقت نہیں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جران ہوں کہ تہمیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پھر ابن نیاد نے اپنے لئکریوں کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائی کے قبل کا تھم دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائی کے بھے بھی قبل کروانا ہے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائی کے بیمی مال کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رفائی کے میں مارتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں عمالے متی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر کرواد۔ میکر ان عورتوں کے ساتھ کی صالے متی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر کرواد۔ میکر ان عورتوں کے ساتھ کی صالے متی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر کرواد۔ میکر ان عورتوں کے ساتھ کی صالے متی مسلمان کو بھیجنا جو اسلامی تعلیمات پر

عمل بیرا ہواور ان کاحق ادا کر سکے۔ ابن زیاد نے جب آپ رہائی کی بات سی تو اپنا میں ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہو حکم واپس لے لیا اور کہنے لگا کہ ان عورتوں کے ساتھ یہی جا کیں گے۔

حضرت سیّدہ زینب فران کو جب ابن زیاد کے باس لے جایا گیا تو اس وقت آپ فران کی باس سے جایا گیا تو اس وقت آپ فران کا لباس بہت میلا ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اسے جواب ملا کہ یہ زینب فران ہو ہا تھا۔ الزہرافیا فیا ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ نے تہمیں رسوا کیا اور تہماری بات کوجھوٹا کر دیا۔ آپ فرانی نے فرمایا اللہ عزوجل نے ہمیں شرف عظیم عطا فرمایا اور ہمیں آل رسول مین کے بنایا اور قرآن مجید ہاری پاک میان کرتا ہے۔ ابن زیاد نے عصہ میں کہا کہ اللہ نے مجھے تہمارے غضب سے بچایا اور تہمارے کے اور میں اپنی ہملائی سمجھانے نے فرمایا کہ تو نے ہمارے چھوٹے اور ہمیں ہوئے کہ سرکتوں کو ہلاک کر دیا۔ آپ فرانی سمجھانا ہے تو سمجھانا رہ۔ ابن زیاد نے جب ہوئے اور ہمیں اپنی بھلائی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہ۔ ابن زیاد نے جب آپ فرانی کی یہ جرائت دیکھی تو خاموش رہنے میں ہی عافیت مجھی۔

کوفہ کی گلیول میں جس وقت اسران کربلا اور حضرت سیدنا امام حسین رہائیا اور حضرت سیدنا امام حسین رہائیا اور حسر مبارک کو لئے کر چرا گیا تو لوگوں نے زاروقظار رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ نین بی نے بید دیکھ کر فرمایا کہ تم نے اپنے ایمان کو دھو کے اور فریب کا ذریعہ بنایا اور تم لوگوں کی مثال اس سبرے کی تی ہے جو نجاست کے ڈھیر پراگتا ہے۔ تم لوگ صرف عیب جوئی اور لونڈیوں کی طرح خوشامد اور جابلوی کے سوا کے حضیں کر سکتے اس کے تمہارے دونے کا تمہیں کر سکتے اس کے تمہارے دونے کا تمہیں کر سکتے اس کے تمہارے دونے کا تمہیں کے مفائدہ نہیں ہے۔

حضرت عبدالله خفيف طالله كلي شهادت:

ابن زیاد نے تھم دیا کہ حضرت سیدنا امام حسین رہائی کے سرکی کوفہ کے بازاروں میں نمائش کی جائے جنانچہ اس کے تھم پر حضرت سیدنا امام حسین رہائی کے سر

مبارک اور دیگر شہداء کے سرمبارک کو لے کر کوفہ کے باز ارول میں گشت ہوا اور پھر جامع مبحد کوفہ میں لوگول کو مخاطب کرتے ہوئے ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیرالمونین بزید بن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح عطا فر مائی اور حسین ابن علی (شکائیزم) اور ان کے ساتھیوں کو شکست ہوئی۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیّدنا مام حسین را گائیز کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کے جنہیں حضرت عبداللہ بن عفیف فرایا کہ او ابن مرجانہ! تو گائیز برداشت نہ کر سکے اور جراکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ او ابن مرجانہ! تو کذاب ہے تیرا باب بھی کذاب ہے اور تم آلی رسول میں ہے تی کہ اور جرائت کی مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ او ابن مرجانہ! تو خود کو سیا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رٹائیز کی بات خود کو سیا ظاہر کرتے ہو۔ ابن زیاد نے جب حضرت عبداللہ بن عفیف رٹائیز کی بات من تو ان کی گرفاری کا حکم دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف رٹائیز کے قبیلہ نے مزاحمت کی تو ان کی گرفاری کو مؤ خرکر دیا گیا گر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالا کی مزاحمت کی تو ان کی گرفاری کو مؤ خرکر دیا گیا گر بعد میں ابن زیاد نے نہایت چالا کی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عفیف رٹائیز کو کھی بی کرا دیا۔

#### اسیران کربلا دربارِ بزید میں:

جب ابن زیادا بی دل گی کر چکا تو اس نے بد بخت شمر کی قیادت میں ایک لفتکر اسیران کر بلا اور حضرت سیدنا امام حسین دخانیئ کے سر مبارک کو یز بد کے در بار کی جانب روانہ کیا۔ ابن زیاد نے لفتکر کو تھم دیا کہ تمہارا گزر جس جانب سے بھی ہوان کی تشہیر کرتے جانا اور لوگوں کو ڈرانا کہ جس نے بھی خلیفہ کی اطاعت سے روگر دانی کی اس کا انجام یہی ہوگا۔ قافلے نے سفر شروع کیا تو راستہ میں ایک مقام پر بارش کی وجہ سے قافلے نے ایک گرجا گھر کے یا دری نے حضرت سیدنا امام سے قافلے نے ایک گرجا گھر کے یا دری نے حضرت سیدنا امام حسین دالتھ کے سرمبارک کو دیکھا تو شمر کو دی ہزار وینار دے کر سرمبارک کو جھ دیرے کے سے تا دیکے سے تا اور پھر اس نے آپ دالتی ہو سے سرمبارک کو دھویا اور عظر وخوشیو لگائی۔ پھر

مرتعال علمدار را التي المراد المنافقة ا

آپ رہائی کے سرمبارک کے سامنے ہاتھ باندھ کر باادب کھڑا ہو گیا۔ اللہ عزوجل نے اس بادری کی قسمت بدل دی اور حضرت سیدنا امام حسین رہائی کے سرمبارک کے نور کی بدولت اس کی زبان برکلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور اس نور کے صدیے میں کفرو شرک کے اندھیرے مٹ گئے۔ علی اصبح بارش تھمنے کے بعد قافلہ روانہ ہوا تو راستہ میں شمر نے وہ دینارا ہے ساتھیوں میں تقسیم کرنے جائے۔ جب اس نے تھیلیوں کا منہ کھولا تو اس میں دیناروں کی بجائے تھیکریاں تکلیں۔

یزید کے سامنے جس وقت حضرت سیّدنا امام حسین را الله علی اسر مبارک اور اسیران کوبلا کو پیش کیا گیا تو اس بد بخت نے چھڑی کے ساتھ حضرت سیّدنا امام حسین را الله کا کہ ہماری قوم نے ہمارے سیّدنا الله ساتھ انصاف نہ کیا لیکن ہماری خون بڑکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں و ماتھ انصاف نہ کیا لیکن ہماری خون بڑکاتی تلواروں نے انصاف کر دیا اور ظالموں و نافرمانوں کی گرونیں اڑا ڈالیس حضرت ابو برزہ اسلمی را الله نے دیکھا تو بے قرار ہو گئے اور بزید کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بزید! بروزِ قیامت ان کے نانا حضور نی کریم مین کو اور بزید کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بزید نے لوگوں کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرما کروہ دربار پزید سے باہرنکل گئے۔ بزید نے لوگوں کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ فرما کروہ دربار پزید سے باہرنکل گئے۔ بزید نے لوگوں کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خود کو جھے سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میر سے ان کا انجام ایسا اس لئے ہوا کہ انہوں نے خود کو جھے سے اچھا جانا، اپنے باپ کو میر سے باپ سے اچھا سمجھا اور اگر میں میدان باپ سے اچھا سمجھا اور اگر میں میدان باپ سے اچھا سمجھا اور اگر میں میدان باپ سے انتوانیس ہوتا تو آنہیں ہر گرقتل نہ کرتا۔

### معرب علمدار رفاقية

نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جواباً فرمائی کہتم پر اور روئے زمین پر جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ عالم کی بیدائش سے بل لورِ محفوظ پر اکسی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آب رائٹن کی بات سے بل لورِ محفوظ پر اکسی ہوئی ہے۔ یزید نے جب آب رائٹن کی بات سی تو کہا تم پر بید مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا اللہ میں وہ اللہ بن وہ کہا تم پر بید مصیبت تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت سیدنا اللہ بن وہ اللہ بن وہ کہا تم پر بید کی بات سننے کے بعد خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔

#### حصرت سيده زين طالمين كاخطبه:

"تمام تعریفی الله بی کے لئے ہیں جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور درودوسلام حضور نبی کریم مطابق اور ان کے اہل بیت بر۔ اللہ عزوج ل کا فرمان ہے کہ ان لوگوں کا انجام براہے بو برے کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلاتے اور ان کا مشمنے اڑاتے ہیں۔

اے یزید! تو نے ہم پر زمین تک کر دی اور ہمیں قید کیا اور تو سبحتا ہے کہ ہم ذلیل ہوئے اور تو برتر ہے تو یہ سب تیری اس سلطنت کی وجہ سے ہے اور تو نے شاید اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ کفار یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے ان کے ساتھ جو زم رویدر کھا ہے وہ ان کے لئے بہتر ہے بلکہ یہ صرف مہلت ہے تا کہ وہ دل کھول کر گناہ کریں پھر ان کے لئے ایک وردنا کی عذاب ہے۔ کھول کر گناہ کریں پھر ان کے لئے ایک وردنا کی عذاب ہے۔ تو نے آلی رسول مطابح تا کہ اور بن عبدالمطلب کا ناحی خون بہایا اور تو نے آلی رسول مطابح تا کہ انجام سے دوجیار ہوگا۔ میں اللہ عنقریب تو بھی ایک دردناک انجام سے دوجیار ہوگا۔ میں اللہ

ے امید رکھتی ہوں کہ وہ ہماراحق ہمیں دے گا اور ہم برظلم کرنے والوں سے بدلہ لے گا اور ان بر اپنا قبر نازل فر مائے گا۔ تو عنقریب اپنے گناہوں کے ساتھ حضور نبی کریم ہے ہے گا اور کی بارگاہ میں ضہید ہوئے ان کے بارے میں طاخر ہوگا اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے بارے میں اللہ ہی کا فر مان ہے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق ماتا ہے اور جن لوگوں نے تیرے لئے راستہ آسان کیا وہ بھی عنقریب تیرے ساتھ برباد ہونے والے ہیں۔

اے برید! اگر تو ہماری ظاہری کروری کوخود کے لئے غنیمت سیمت ہوتا ہے تو کل بروز قیامت تو اپنا کیا ہوا پائے گا۔ اللہ اپنی بندول برظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ہم اس سے کوئی شکوہ کرتے ہیں بلکہ ہم ہر حال ہیں صابر اور اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو اپنے کر وفریب سے جو چاہے کر لے گر تو ہرگر ہمارے ذکر کومٹا اپنی سکے گا اور نہ ہی ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکے گا۔ تیری میسلطنت عارضی ہے اور عقریب منادی کرنے والا منادی کرے میافنت عارضی ہے اور عقریب منادی کرنے والا منادی کرے گا اور اپنی قوم پرجس نے سے ظلم وستم کیا ایس اللہ کی حمد و شاہے جس نے ہمارے بہلوں کا ایمان کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ وار شہادت کے ساتھ وار شہادت کے ساتھ وار شہادت کے ساتھ وار شہادت کی کرنے دالا ہے اور مارے لئے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اور مارے کافی ہے کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے۔ اور

حضرت نعمان بن بشير ركاعة كامشوره:

مزید نے اپنے رفقاء سے اسران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت

## مرت على دار را الله المالية ال

، نعمان بن بشیر رشانش نے بزید سے کہا کہتم میرامشورہ مانوتو ان کے ساتھ وہی سلوک كرو جو حضور ني كريم منظيمة في كيا- يزيد في حضرت نعمان بن بشير والغيز كا مشوره مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو مجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعدلوگ میرے مخالف ہو بھے ہیں اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاشے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا میں ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین طالفن کو بلایا اور اینے یاس بھاتے ہوئے کہا کے آپ کوجس چیز کی بھی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لئے تیار ہول۔حضرت سیدنا امام زین العابدین والنی نے فرمایا که هماری سالار اورغمگسار هماری پیموپیمی حضرت سیده زیبنب دخانها ہیں۔حضرت سیده نبنب النائية كوبلايا كيا اوريزيدنے ان سے كہا كەآپ يہاں رہنا ليندكريں كى يا چر مدیندمنوره جانا جابی گی؟ پھر بردید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر . حضرت سيدنا امام حسين طالفي كا اورميرا آمنا سامنا بيوتا تو ميں ان كو ہر گزشهيدنه كرتا۔ یزید کی باتیس سن کر حضرت سیده زیبنب طالفتان نے فرمایا تو ہمیں مدیند منورہ سے دیے۔

## اسيران كربلاكي مدينه منوره روانلي:

يزيد في حضرت سيده زينب بنافيا كى خدمت من مال و دُولت بطور نذرانه بیش کیا تو آب نافی اے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھریزید نے حضرت تعمان بن بشیر را می سربرای میں تین سوسیا میوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کے قافله کے مراہ مدینه منورہ کی جانب روانه کیا۔

O\_\_\_O

## حضرت عباس علمدار طالعن كامزار برنور

حفرت عباس علمدار رہائی کو دریائے فرات کے نزدیک اس بہاڑی مقام پر مدفون کیا گیا جہاں آپ رہائی شہید ہوئے تھے اور جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ہوا کہ آپ رہائی کے جم اقدس کے چونکہ فکڑے فکڑے کر دیئے گئے تھے اس لئے حضرت سیدنا امام حسین رہائی آپ رہائی کو دیگر شہداء کے اجمام کے پاس نہ لا سکے تھے اور وہیں جھوڑ دیا تھا چنانچہ جب شہدائے کر بلاکی تدفین عمل میں آئی تو آپ رہائی کو اس مقام پر مدفون کیا گیا جہاں آپ رہائی شہید ہوئے تھے۔

حضرت عباس علمدار والنين كى قبر كے إردگرد بانى موجود ہے اور يہ بانى موجود ہے اور يہ بانى صديوں ہے اس جگہ موجود ہے اور آپ را النين كى قبر كا طواف كرتا ہے۔ آپ را النين كى اس كرامت كے متعلق منقول ہے كہ واقعہ كربلا كے يجھ عرصہ بعد بيہ جگہ آباد ہونا شروع ہوئى اور آپ والنين كى قبر مبارك كى شاكی ديوار كے باہر نہر موجود تھى۔ پھر ايك عباس خليفہ كے تم بر آپ والنين كى قبر كوسمار كيا گيا اور بيہ جگہ كاشتكارى كے لئے آباد كى گئ فلیفہ كے تم بر وجود تھى ہے وہ اپنائن كى قبر این گھناؤنے منصوبے میں ناكام رہا اور اس نہر كا شان مث گيا اور آپ والنين كى قبر اين جگہ برقر ار رہى۔

حضرت عباس علمدار طالفیہ کی قبر میں واقع سرداب میں داخلہ کے دوراستے ہیں۔ ایک راستہ مزار باک کے مغربی کوشے کی جانب ہے جو بند ہے جبکہ دوسرا راستہ ہیں۔ ایک راستہ مزار باک کے مغربی کوشے کی جانب ہے جو بند ہے جبکہ دوسرا راستہ

معرت عماس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعماس علمدار رفائن المستعمال المس

صحن کے شالی گوشے کی جانب ہے اور اس راستے سے زائر ین سرداب میں داخل ہوتے ہیں۔ سرداب میں داخل کے بعد بھے سفر کیا جائے تو آپ رٹائٹیؤ کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ آپ رٹائٹیؤ کی ضرح کے اندرایک صندوق ہے اور بیصندوق آپ رٹائٹیؤ کی ضرح کے اندرایک صندوق ہے اور بیصندوق آپ رٹائٹیؤ کی قبر کے گردموجود اس پانی کے متعلق متعدد آراء ہیں مگر میہ پانی کے متعلق متعدد آراء ہیں مگر میہ پانی کب سے یہاں موجود ہے اس کے متعلق کوئی ٹھوس آراء موجود نہیں البتداس پانی میں بے شارامراض سے شفاء ہے اور آنے والے زائرین اس پانی کو بطور تبرک استعال کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔

O....O....O

## واقعه كربلامل شهيد ہونے والے

## شہداء کے اسمائے گرامی

کتب سیر میں شہدائے کر بلا اور سیاہ کر بلا کی تعداد کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ذیل میں ان شہدائے کربلا اور سیاہ کربلا کے اسائے گرامی بیان کئے جارہے ہیں جن کے بارے میں تمام کتب سیر میں اتفاقِ رائے پایا جاتا ہے۔ حضرت زبير بن حسان محمدي والثين حضرت عبدالله بنعمر وكلبي والثنث حضرت برمر حفير بهداني داليتن نضرت وهب بن عبدالندملبي والثين حضرت خالدين عمرومكي دالثن حضرت محمد بن حظه مليي دياعة حضرت عمروبن المطاع الجعفي والتيئه حضرت عمروبن عبداللد الجهندي البهمد اني طالله حضرت حماد بن انس محمري الذي جعرت وقاص بن ما لك احمري الله حصرت شريح بن عبيد عي الليزيا

### من علمدار بنائين علمدار بنائين علمدار بنائين

حضرت مسلم بن عوسجه اسدى طالتك حضرت ہلال بن نافع البجلي طالنينو حضرت مره بن ابی مره غفاری طالته م التين منه مدني طالتين ١٦- حضرت باشم بن عتبه كي رايعنه ےا۔ حضرت بشیر بن عمر حضر می طالعیٰ اللیٰ خضرت نعيم بن عجلان أنصاري والثني \_1^ حضرت انس بن كابداسدي طالفيه حضرت صبيب بن مظاہر اسدي الغير ۲۲ مفرت قیس بن ربیعی انصاری دانتین حضرت عبداللذبن عروه غفاري والثن حضرت عبدالزحن بنعروه غفاري والثين حفرت حرمر طالنيه حصرت شيث بن عبدالله بهشتي رالله حضرت قاسط بن زبير تعلبي طالكيد \_12 حصرت كردوس بن زمير نتكلبي طالتينا \_11 حضرت كنانه بن عتيق الصارى والله \_49 حضرت ضرعامته بن ما لك انصاري والغير حضرت جورين ما لك انصاري طالعيد حضرت عمرو بن ضبية صنعي بالكثير

## معرت عباس علمدار شافية

سس حضرت يزيد بن مبثت قيسي دانني ساس حضرت عامر بن مسلم انصاری والتنا ٣٥ - حضرت عبيد الله بن مثبت قيسي والتياء ٢٠٠١ حضرت كعب الثين ٣٧- حضرت سالم والثيم ٣٨ - حضرت سيف بن ما لك عبري طالفيد ٣٩ حفرت زبير طالته مهم حضرت بدبن محقل دالتن الهم حضرت معود بن حجاج انصاري التنه حضرت مجمع بن عبدالله عائدي والله خفرت عمار بن حسان مدنی دانشه حضرت حسان بن حارث والثين حضرت جندب بن حجر خولانی طالتنا تصرت بربیر بن زیاد بن مطاہر کندی <sup>دانتی</sup> ہ حضرت طاهرا زادغلام دين الحق خزاعي والثني حضرت جبله بن على شهباني والنين حصرت أسلم بن كثيراعرج از دى اللين حضرت زبيربن سليم از دى الثناء

حضرت قاسم بن حبيب از دي دالنيء حضرت عمروبن جندب حضري والغين خفرت الوتمامه انصاري والثني

### مرتعال على الرينانية

۵۴ حضرت عمرو بن عبدصا كدني شالنيا

۵۵\_ حضرت خظله بن اسعد شيباني رشاعة

۵۲ مرت عبرالله بنعبراللداو جي الله

۵۷ حضرت عمار بن الي سدام انصاري التين

۵۸ حضرت عابس بن الي حبيب شاكري والنيو

۵۹\_ حفرت شوذ برا<del>لن</del>يز.

٢٠ حضرت شبيب بن حارث بن سركع انصاري مالينه

۲۱ حضرت ما لک بن سرلیج انصاری دانته

۲۲ حضرت محمد بن انس انصاری والنینو

۲۳ حضرت مقدادانساری دانشن

٢٥٠ حضرت سليمان طالفته

۲۵ حضرت قارب رالنين

۲۲ حضرت عروه دلی تین

٢٤ حفرت مصعب الكثانا

٢٨ - حضرت على والثنيا

عفرت حر طالفته الماعة

معدين عبدالله والتوا

اك\_ حفرت معد الثنا

٢٧٠ حفرت فروز والثينة

حضیور نی کریم مطابق کے اہل بیت کے اسائے گرامی حسب ویل ہیں:

ا۔ حضرت سیدنا جعفرین عقیل بن ابی طالب مالے کا

حفرت عمال مثانية حضرت سيدنا عبدالرحمن بن عقبل بن الي طالب شاتيجنا حضرت سيدنا عبداللدين عقبل بن الي طالب راي الله حضرت سيدنا محمر بن الى سعد بن عقبل بن الى طالب خالفي \_~ حضرت سيدنا عبدالله بن مسلم بن عقبل بن الى طالب والناجينا حضرت سيدنا محمر بن عبدالله بن جعفر طيار بن الى طالب رايجها حضرت سيدناعون بن عبدالله بن جعفر طيار بن الي طالب رايجها حضرت سيدنا الوبكرين حسن بن على والنفيا \_^ حضرت سيدنا عمر بن حسن بن على رشاخيا <u>٠</u>٩ حضرت سيدنا عبداللدين حسن بن على وأي في \_1+ حضرت سيدنا محمر بن على بن ابي طالب والتنجينا \_11 حضرت سيدنا عمان بن على طالخيا -11 حضرت سيدنا ابوبكر بن على ذي في حضرت سيدنا جعفر بن على فالغزين حصرت سيدنا عباس بن على والفخوا حضرت سيرنا عبدالله بن على والنافي ےا۔ حضرت سیدناعلی اکبرین حسین بن علی طافقہا حضرت سيدناعلى اصغربن حسين بن على ذالية حصرت سيدنا قاسم بن حسن بن على والفي ۲۰ حضرت سيدنا امام حسين بن على والتنجيا

O\_\_\_O

## اسحاق بن حوبه كا انجام بد

عبدالله اہوازی کہتے ہیں میں ایک دن بازار جارہا تھا میری نگاہ ایک ایے شخص پریزی جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور زبان خٹک تھی اور منہ سے باہر نکلی موئی تھی۔ وہ مخص لاتھی کے سہارے جل رہا تھا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کا بیرحال دیکھا تو ہوتھا تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے میری بات کا میره جواب نددیا اور وہال سے چل دیا۔ میں نے راستہ روک کرائ سے دوبارہ بوچھا تو اس نے کہا پہلے مجھے کھانے کو دو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے اسے کھانے کو دیا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا میں عمرو بن سعد کے کشکر کا علمدار اسحاق بن حوبيه مول اور ميں دريائے فرات برتعينات تھا تا كەلتىكرىسىنى سےكوئى بھى دریائے فرات سے بانی نہ لے۔ میں نے ایک رات جاسوی کے دوران حضرت سیدنا۔ امام حسين والنين اور حضرت عباس علمدار والنيئ كى كفتكوسى اور حضرت سيدنا امام حسين والنفي نے حصرت عباس علمدار والنفيا سے بچوں اور عورتوں کے لئے بانی کا انتظام كرف كاكها حضرت عباس علمدار والتنوي في كما مين دوجكبون يركنوئين كهود چكا مول محمر یانی کہیں سے برآ مرنہیں ہوا۔حضرت سیدنا امام حسین مالفیز نے فرمایاتم دریائے فرات پر جاؤ اور پانی کا انظام کرو۔حضرت عباس علمدار بالنی کیا میں مج دریائے فرات پرجاؤں گا اور پائی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں ان کی باتنی س کرعمرو

### من علمدار شائن علمدار شائن المنافق الم

بن سعد کے پاس آیا اور اسے ان کی باتوں کے متعلق بتایا۔ عمر و بن سعد نے تھم دیا میں اپنے لئکر کو مزید تئی کرنے کا تھم دول۔ میں دریائے فرات کے کنارے لوٹ آیا اور لئکر کو مکنہ صور تحال سے نیٹنے کا تھم دیا اور حضرت عباس علمدار رہائی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ دفت آیا جب حضرت عباس علمدار رہائی کا شورہ کے روز بانی لینے کے لئے آئے اور ایک زبردست مقابلے کے بعد ہم نے انہیں شہید کر دیا۔

عبداللہ اہوازی کہتے ہیں میں نے اس کی بات سی تو عصہ میں بے قابوہوگیا مگر اپنے حواس قائم کرتے ہوئے اپنے گھر لے گیا اور پھر اسے ایک کمرے میں بھا کر دوسرے کمرے میں گیا اور تلوار لاکر اس کا سرتن سے جدا کر دیا اور اس کی لاش کو جلا کر داکھ ہوا میں اڑا دی۔

O....O.

### كابيات

| تاریخ ابن کثیر از امام ابن کثیر ترمیزاند                       | _1           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| تاریخ طبری از امام طبری عمینید                                 | _۲           |
| تاريخ الخلفاء از علامه جلال الدين سيوطى عينيه                  | . <b>-</b> m |
| صواعق محرقه از علامه اختر فتح بوري                             | _^           |
| روصنة الشهد اءاز علامه ملاحسين واعظ كاشفى                      | ۵_           |
| شام كربلا از حضرت علامه شغ اوكار وى عميلية                     | _4           |
| رياش النضرة از ابوجعفر احمد بن محت الدين تميَّالله             |              |
| سيرت حضرت امام حسين والتنائظ ازمجر حسيب القادري                | _^           |
| اہل بیت اور صحابہ کرام دی میں کے تعلقات از ابومعاذ سیّرین احمہ | _9           |
| سوائح كربلا ازمولا نانعيم الدين مراد آبادي تينانية             | _1•          |
| OOO                                                            |              |
|                                                                | 4            |

# هماری چند دیگر مطبوعات











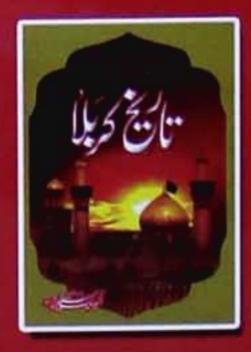







Ph: 37352022 اردوبادار لا بور 37352022